

#### للنب المثنال المحادثة الصَّالِمَةُ والنَّهُ لِإِحَالَيْكَ يَاصُّولُ لِلْهَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكُلَّ

بفيض حضورمفتي اعظم علامه شاه محمر مصطفي رضاخان قادري نوري بريلوي رحمة التدعليه اشاعت بموقع:۲۵ رساله عرس حضور مفتی اعظم

# رُوداد مناظرة كشيهار

20050 (بمقام ملك يور باك ، شلع كثيرار، بهار)

> سني مناظر :مفتي محمطيع الرحمٰن رضوي د یو بندی مناظر:مولا ناطاهر گیاوی

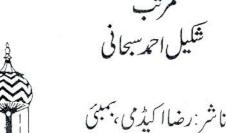





#### فهرست مضامین

| · *   |                                 | انتساب                                                               |             |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵     | مشتر که مناظره کمیٹی            | مناظر بے کا اشتہار۔                                                  |             |
| ٨     | مفتي محجر مجيب اشرف             | تقريظ                                                                | ۳           |
| 9     | علامه يس اخترمصاحي              | تقريط                                                                | ۳           |
| JP.   | رضوي سليم شنبراد                | تعره .                                                               | ۵           |
| 11    | فكيل احد سجاني                  | بره<br>تحدیث اوّل                                                    |             |
| 71    | يېلى ي. دى                      | مولا ناطاهر گیادی کی پہلی تقریبہ<br>مولا ناطاهر گیادی کی پہلی تقریبہ | 4           |
| 79    | دوسري کا فري                    | مفتی مطبع الرحن کی کہلی جوانی تقریبہ                                 | \ \ \ \     |
|       | رومرن کارن<br>تیسری می بوی      | ی جه انز جی چین جواب سرج<br>مولا ناطاهر گیاوی کی دوسری تقریر         |             |
| PA.   | يىرن دن<br>تىسرىسى بۇي          |                                                                      | 9           |
| r/m   |                                 | مفتی مطبع الرحمٰن کی دوسری تقریر                                     | (a)*        |
| ľΛ    | چونگلی سی دو ی<br>مختر سیر ماری | مولا ناطا ہر گیاوی کی تیسری تقریر<br>مذہ مط بیاجات ہے ہیں ت          | u           |
| ar    | چونگی سی. دری<br>افرید سه بوری  | مفتی مطبع الرحمٰن کی تیسر ی تقریبه                                   | l Ir        |
|       | پانچوین ی دٔ ی                  | مولا ناطا ہر گیاوی کی چوتھی تقریبہ                                   | 100         |
| ۵۸    | پانچوین می دٔ ی<br>حود سام      | مفتی مطیع الرحمٰن کی چوتھی تقریبے                                    | IL.         |
| 74    | چھٹی ہی اڈی                     | مولا ناطا ہر گیاوی کی پانچویں تقریر                                  | ا۵          |
| 40    | ساتویس ی دی                     | مفتی مطیح الرحمٰن کی پانچویں تقریر                                   | 14          |
| 44    | اور ا                           | مولا ناطاهر گیاوی کی چھٹی تقریب                                      | 14 🦠        |
| 25    | ۳ تھویں سی بڑی                  | مفتی مطیع الرحمٰن کی چھٹی تقریب                                      | 14          |
| ۷۸    | نویں میں بڑی                    | مولا ناطاهر گیاوی کی ساتویں تقریبہ                                   | 19          |
| ۸۳    | نویں سی بڑی                     | مفتى مطيع الرحمك كى ساتوين تقرير                                     | r.          |
| ΔΔ    | دسویں سی بڑی                    | مولا ناطا ہر گیاوی کی آٹھویں تقریب                                   | ri.         |
| 90    | دسویں سی فری                    | مفتی مطیع الرحمٰن کی آٹھویں تقریب                                    | rr:         |
| 99    | مشتر كهمناظره كميثي             | معذرت نامه ورو دادمنا ظره                                            | rr          |
| 1. ** | مولا ناعبدالحكيم                | فاضل ديو بند كارجوع نامه                                             | <b>7</b> 17 |
| 1•٨   | فكيل احرسبحاني                  | تحديث مكرر                                                           | ro          |
| لينيا |                                 |                                                                      |             |

سلسلة اشاعت نمبر ٢٨٩

نام كتاب : رودادمناظرة كليهار ١٠٠٠ ن

مرتب : شكيل احمر سبحاني

طباعت : اقصاليا فسيك برنثرس، ماليكا وَل

كميوزنگ : عقيل ورلژ كمپيوٹرس، ماليگا وَں

یروف ریدرس : رضوی حامد اختر، رضوی محمد قاسم

تعداد : پایخ ہزار

صفحات : ١١٢

ساشاعت : ۲۰۰۵ / ۲۲۱۱ه

قيت : ٥١٨روپي

ناشر : دضااکیڈی،۲۶، کامبیکراسٹریٹ، مبیئ نمبر

#### ملنے کے پتے :

- رضاا كيثرى، ۸۵۳، اسلامپوره، ماليگا دَل (ضلع ناسك) Ph:(02554) 237878, Mob.937272 1955 / 1640
  - رضاا کیڈی ،کوارٹر گیٹ، بھیونڈی منگع تھانہ
  - دارالعلوم امجديه، كانجه كهيت، نا گيور،مهاراشر
  - مدینه کتاب گهر، آگره رود و ، مالیگا وَل، نارسک
- اقرأ بك ذيو مجمع لى رود مبنى المجمع الاسلامي ،مباركيور
  - رضوی کتاب گھر، دہلی فاروقیہ بک ڈیو، دہلی

(مناظرے کے لیے جواشتہار مناظرہ ممیٹی نے شائع کیا۔ قارئین کیلئے اسے من وعن شائع کیاجارہا ہے جس سے شرا کطاور موضوعات سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔)

سرز مین ملک در مهاف (دلکوله) میں دیو بندی اور بریلوی علاء کے در میان سه روز همناظره **زبیر انتظامیه** : محترم جناب نور صنور (سنّی) صاحب سکریٹری مناظره کمیٹی از بریلوی کمتب فکر

094334144681-09932321843-03525-257742

جناب جاويد عالم صاحب ،سكريثري مناظره تميثي از ديوبندي مكتب فكر

09434120594-09932321502-03525-255834

بتاریخ ۸۸۹ روام کی ۱۹۰۸ و ۲۹ روم الاقال و کیم رکتی الثانی ۲۲۸ دوزاتوار ،سوموار ،منگل نشست اقال ۱۹۰۹ میروزاتوار ،سوموار ،منگل نشست اقال ۱۹ بیج مین سیم البیجاد ن میروز ۱۳ ربیج سیم ۲۰:۳۰ بیج شام

محرّم جناب محدز بيرعالم صاحب ملكبور محرّم جناب محرّم جناب محدد بيرعالم صاحب ملكبور Mob.09434161915 و Mob.09434161915 محرّم جناب الحاج مكيا محرّف عالم ، صاحب ملكبور ما الحرم تحديث المرام بور شلع كذيبار (ببار)

شرائط المام ابو صفی و امام جور می الله المحت کا مناظره کی تجویز پر گفتگو بوئی با تفاق آراء بید طیموا که حکم مناظره کی تجویز پر گفتگو بوئی با تفاق آراء بید طیموا که حکم مناظره کمیٹی طے کر بگی مناظره کمیٹی کی تشکیل جاوید بھائی اور نورصور بھائی کریں گے۔ (۲) مناظره تقریری اُردوزبان میں بوگا۔ (۳) برمناظر کو ۳۰۔۳ منٹ کا وقت دیا جائیگاای سے زائد نہیں اور کم کی کوئی قید نہیں۔ (۳) استدلال میں پیش کی جانے والی اصل کتاب طلب کرنے پر حکم کے ہاتھا اس وقت دیا ضروری ہوگا جب فریق خالف حوالہ کی صحت پر اظمینان حاصل کرنا چاہے تا کہ حکم کے پاس وہ کتاب دیکھ کراطمینان حاصل کر سکے۔ (۵) دلیل میں قرآن وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، اجماع امت اور قیاس امام ابو صنیف وا مام مجمد رحم ہم اللہ کے علاوہ کی دوسری چیز کو پیش کرنا غلط ہوگا۔ (۱) ہر قرایت کے مناظر کی جس تقریر کو چاہے قلم بند کرا کے اس فریق کے مناظر کو یہ تن حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے فریق کے مناظر کی جس تقریر کو چاہے قلم بند کرا کے اس فریق کی دھولا کی دوسرا



این اس قلمی کاوش کو

ﷺ جانشین حضوراحن العلماء ڈاکٹر سی**بر محمدا مین بر کا تی** مار ہروی مدظلہ العالی

ازهری بر بلوی مظلم العالی مرشدگرای ، جانشین حضور مفتی اعظم مفتی مجمد اختر رضا خال ازهری بر بلوی مظلم العالی

ﷺ خليفة صفور فتى اعظم مفتى محر مجيب اشرف رضوى مدظله العالى ، بانى دار العلوم المجديه ، ناگيور

السنة مولا نامحم عبد المبين تعماني قادري مظلالعالى، چيا كوك، مؤ

انشرمسلك اعلى حضرت بجابدالسنّت الحاج محرسعيد تورى، بإنى رضااكيدى ممين

مي منسوب كرتا مول

یددہ حفزات ہیں جنھوں نے اپنے خونِ جگر سے اہل سنت کے گشن کی آبیاری کی ہے۔ جن کی گفش برداری میری زندگی کا سر مائیر افتخار ہے۔

فكيل احرسجاني

باری تعالی اورامکان کذب\_

ضروری اعلان: (۱) شرط نبراا کے تحت انظامیہ کیٹی و تکمہ کی طرف سے بدواضح کیاجاتا ہے کہ گفتگونٹر دع ہونے سے ختم ہونے تک مجمع اوراسکے آس پاس میں کی قتم کی نعر ہ بازی، تالی لگانا، آپ میں چون چرا کرنا الغرض ہرا ہے کام کرنے سے پر ہیز کریں جوشورش و ہنگامہ کا سبب ہو۔اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے اس سے تحق سے نمٹنا جائے گا۔ (۲) مورتوں کرتے ہوئے اس سے تحق سے نمٹنا جائے گا۔ (۲) مورتوں اور بچوں کی شرکت اس میں تحت منع ہے۔ (۳) کھانے کیلیے ہوٹل کا محقول انتظام رہے گا انشاء اللہ۔ اور بچوں کی شرکت اس میں تحت منع ہے۔ (۳) کھانے کیلیے ہوٹل کا محقول انتظام رہے گا انشاء اللہ۔ اور بچوں کی شرکت اس میں تحت منع درجہ بالا تاریخوں میں آیک سردوزہ مناظرہ ہونا طے پایا ہے۔ لہذا دیں حق کو بچھنے والوں سے گذارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوکر کھرے وکھوٹے کو پر کھیں ، جانیں اور راہ حق کواپنا کیں۔

منجانب:مشتر کهانتظامیهمناظره تمینی ملکپور ماٹ متصل دلکوله، بلرام پور، کثیبار (بہار)

سوال کرنے کا حی نہیں ہوگا اور نہ دوسرے موضوع پر گفتگو کی اجازت ہوگی۔(۸) جومناظر دیدہ و دانستہ شرائط وضوابط مناظرہ کی خلاف ورزی کرے گا اسکی شکست مانی جا ٹیگی۔ (۹) جوفریق مقررہ تاریخ و متعينه وقت برمناظره گاه نه ينتي يا يخفيخ مين حيله و بهانه تلاشے اسكى شكست فاش مانى جا يكى اور استيج بر موجود فریق کوغیرموجود فریق کے عقائد واعمال اور عبارات کے اصل حقائق کو واضح کرنے کا حق حاصل ہوگا۔(۱۰) مناظر کوعر بی عبارت خود پڑھ کرسنانی ہوگی اورائکی صرفی ونحوی گرامری غلطی برگرفت کرنے کا دوسرا مناظر پوری طرح مجاز ہوگا غلطی کرنے والے کواپنی غلطی تشلیم کرنی ہوگی اور اگر غلطی کی وجہ سے كفرىيى عقيده بنتا ہوتو غلطى كرنے والے كوتو بەكرنا ہوگا۔(۱۱) ہرمناظر كى گفتگوميں عالمانة بنجيدگى اوروقار كا پورا پورالحاظ کرنا ضروری ہوگا کسی طرح کی نعرہ بازی ، تالی لگانا ، شور کرنا بدتہذیبی کی علامت ہوگی بذر لیہ ا تظامیه دمحکمه اس پر مابندی لگانی ہوگی۔(۱۲) پہلے اصل مسئلہ پرقر آن وحدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی اسکے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ (۱۳) مناظرہ گاہ میں مناظرہ کمیٹی کی اعازت کے بغیر کوئی فریق کوئی عمل یا کوئی کا منہیں اکریگا۔ (۱۴) شکست وفتح کے اشتہار کی اجازت فریقین میں ہے کسی کونہیں ہوگی بلکہ مناظرہ کے بعد عکم مناظرہ کمیٹی شکست وفتح کا اشتہار شائع کر بگی اگر فریقین میں ہے کسی بھی فریق نے اسکی خلاف ورزی کی تو ممیٹی اس سے بازیرس کرے گی۔(۱۵) (الف) ہر بلوی کمتب فکر کے چینی کرنے والے عالم (۱)مفتی مطیع الرحمٰن صاحب (بچیلا) (۲)مفتی عبدالستار صبیب ہمدانی صاحب ( مجرات ) (ب) دیوبندی کمتب فکر کے عالم مولانا سیّد طاہر حسین صاحب گیاوی ومولانا محمر منظور عالم صاحب (مادھے پور) ان حضرات کی حاضری بحثیت مناظر ضروری ہے۔ (۱۲) ہرفریق کے اکابر کی كتابين اسكے خلاف ججت ہوں گی اور ہر فریق کور فع الزام كاحق حاصل ہوگا۔

موضوعات: (۱) رسول پاک صلی الله علیه وسلم آخری نبی بین یا نبین؟ (۲) رسول پاک صلی الله علیه وسلم کی شان میں ادفی درجه کی گستاخی کرنے والامومن ہے یا کافر؟ (۳) حضور پاک صلی الله علیه وسلم کیلئے علم غیب قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نبین؟ (۴) گستاخ رسول صلی الله علیه وسلم کومسلمان بیجف والا مسلمان ہے یا کافر؟ (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کی مسلمان ہے یا کافر؟ (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کی بیدائش نور سے ہا کافر؟ (۵) قبر پراذان (۸) قبر پرعرس و چا در پوشی و چراغاں (۹) مروجہ قیام و پیدائش نور سے ہے یا مٹی سے؟ (۷) قبر پراذان (۸) قبر پرعرس و چا در پوشی و چراغاں (۹) مروجہ قیام و میلاد (۱۰) مختار کل (۱۱) حاضر و ناظر (۱۲) رویت ہلال قرآن و حدیث کی روشی میں (۱۲) قدرت

رئيس التحرير: علامه ليس اختر مصباحى، بانى وصدر دار القلم، دبلى نحمدهٔ و نصلى على رسوله الكريم

اما بعد! متحدہ ہندوستان کے اندرامت اسلامیکوافتر اق وانتشارے دوچاراوراہے نہی وسلکی اختلافات کے زار میں ہتلا کرنے والی رسوائے زمانہ کتاب'' تقویۃ الایمان' کے اندراس کے مصنف شاہ محمد اساعیل وہلوی نے لکھاہے کہ''اس کی شان سے ہے کہ وہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کرڈالے۔''

شاہ محمد اساعیل دہلوی کی میتح ریسات اسلامیہ کے سینے میں تیر بن کر چیمی اور ناسور بن کر انجامی کے سینے میں تیر بن کر چیمی اور ناسور بن کر انجری اوراس نے ہندوستان کے طول وعرض میں ایک ہنگا مَدِّ محشر بیا کردیا۔ اس نے امتناعِ نظیر محمدی و امکان نظیر محمدی کا وہ زبر دست اختلافی مسئلہ بیدا کیا، تحریر وتقریر کی وہ گرم بازاری اور مناظر اندیجاذ آرائی کا وہ ماحول اورائی مسموم فضااس نے بنائی کہآج تک ملت اسلامیہ ہنداس کے دردوکرب سے کراہ رہی ہے اوراسے چھٹکارانہیں مل پار ہاہے۔

امام الحکمة والکلام علامہ فضل حق خیر آبادی نے ''امتناع النظیر'' کے نام سے اس کا رد کھھا جو آپ کے تلمیذر شیداستاذالعلماء حضرت علامہ ہدایت اللہ جون پوری کے اہتمام سے شائع ہوئی۔ اس طرح اس دور کے دیگر علاء ملت و مشائخ المسنّت نے اس اعتقادی بدعت کا ردبلیغ کیا۔ پھر جب المعیلی خیالات کے ایک حامی و موپد مولوی محمداحسن نا نو تو ی نے اثر ابن عباس کا سہارالے کراس فتنہ کو ہوادینا چاہا تو رئیس الحققین علامہ نقی علی بربلوی و محبّ الرسول تاج الحقول علامہ عبدالقادر بدایونی و علامہ مفتی ارشاد حسین مجددی رام پوری جیسے مشاھر علمائے ہند نے اس کی عبدالقادر بدایونی و علامہ عبدالقادر بدایونی میں ایک مناظرہ بھی ہواجس کی تفصیلی رودادشا کے ہوئی ہے۔ موضوع پر شخو پورضلع بدایوں میں ایک مناظرہ بھی ہواجس کی تفصیلی رودادشا کے ہوچی ہے۔ دیو بندی قاسم العلوم و الخیرات محمد قاسم نا نوتو ی نے بعد میں اس موضوع پر " تخذیر الناس '

﴿ تقسوليط ﴾ رہبر ربیت ، فليفه چفنور مفتی اعظم حفرت علامه مفتی مجمه مجیب اشرف رضوی صاحب قبله ، نا گپور ا

Janiery 15

مورند ۹۰۸ مرگن ۱۰۰۹ کوملک پور ہاٹ بہار میں تی اور دیو بندی علماء کے درمیان مناظرہ ہوا ، اہسنّت کی طرف حضرت مولانا مطبح الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم ، اور دیو بندی کمتب فکر کی جانب ہے مولانا طاہر گیادی صاحب مناظر تھے۔ بہ مناظرہ ۲۰۹۸ء ارتکی تک ہونے والاتھا مگر صرف ۱۹ درو و دودن ہی چلا۔

موضوع مناظره بیقا کے حضورا کرم سلی الدعلیہ وکلم 'آخری نبی ہیں یانہیں' اس ایک موضوع پرسلسل دو دنوں تک گفتگو ہوئی ، جس کو ویڈ یو کے ذریعہ ریکارڈ کیا گیا ، بعد ہیں اس کی سی ڈی بنا کر پورے ملک ہیں دکھائی گئی۔ لاکھوں افرادنے اسے دیکھا اورا پیغ علم فہم کے مطابق اس پر تبعر ہیں گئی گفتگواں ہیں ایک بھی تھیں جن کو توام نہ بجھ سے لا علاء سے سوالات شروع کردیے علی کرام نے سوالات کے لیل بخش جوابات دیئے گریکام محدود مہابہت سے لوگ اس سے محروم رہے نے مرد در ہابہت سے لوگ اس سے محروم رہے نے درورت میں اظروک کی ڈی سے من وکن فل کر کے قوام تک پہنچا دیا جائے ۔ بجہ وہ تعالی اس کام کواحسن طریقہ سے عزیز کرای تکنیل سے اور ایما نماری کے ساتھ می ڈی کی مد سے نزیر کرای اور سے مناظرہ کی روداد کو بڑی محنت اور ایما نماری کے ساتھ می ڈی کی مد دسے نیار کیا اور حد سے شرورت مناسب تو سے وہم م کھل ہی روداد کو بڑی محنت اور ایما نماری کے ساتھ می ڈی کی مد دسے نیار کیا اور حد سے خرم مطلب ہی بڑی کیا در میں اور سے مناظرہ کی سے نہم مطلب ہی بڑی آ

عزیر موصوف کی بیرکوشش بری کامیاب کوشش ہے، مجھے امید ہے کہ بیرد دا دمناظرہ ہراعتبارے مفید نابت ہوگی اور اس کے ذریعہ بہت سی غلط قبیروں کا از الہ ہوجائے گا۔ دعاہے کہ مولی تعالی تمام اہلسنت کو گمرا ہوں کے شریعے حفوظ رکھے اور عزیز موصوف کے علم اور عمر میں برکتیں عطافر مائے آمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیة والتسلیم۔

فظ جرميب اشرف رضوى، ١٢ رمضان البارك ٢١٠١ و الما كتوبر٥٠٠٠ ووشنبه

آپ کے بعد کوئی پیغیر مبعوث نہیں ہوگا، نظلی نہ بروزی، بیابل ایمان واسلام کاقطعی بقینی اجماعی عقیدہ ہے۔ اور کسی بھی تاویل کے ساتھ کسی نے نبی کی بعثت کا قائل شخص با جماعِ امت دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

کٹیہارصوبہ بہاریں اہلنّت کے ایک معتمد مفتی ، بالغ نظر عالم ، ماہر مدرس تجربہ کار مناظر حضرت مولا نامفتی مجمد مطبع الرحمٰن مضطر رضوی اور دیو بندی مولوی طاہر حسین گیاوی کے درمیان تخذیر الناس اور بالفاظ دیگر مسئلہ ختم نبوت کے موضوع پر جومناظرہ ہوا تھا اسی کی ایک مستندروداد زیرنظر کتاب ہے۔ جسے عزیز مشکیل سبحانی (رضا اکیڈی، مالیگا وَں، مہاراشٹر ) نے بڑی محنت اور فرمدداری کے ساتھ مرتب کیا ہے۔

میں اس کا مطالعہ تو نہیں کرسکا مگرعزیز موصوف کی خواہش واصرار پر میں نے قلم برداشتہ یہ چند جملے سپر قلم کردیتے ہیں۔

دعا ہے کہ رب قادرو قیوم اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل ہم سب کو ندہب اہل سنت پر قائم رکھتے ہوئے ایمان واسلام پر خاتمہ کی تو فیق عطا فرمائے۔اور عزیر موصوف کی اس خدمتِ دینی کوشر ف قبول سے نواز تے ہوئے انہیں علم وعمل اور جعت و عافیت و عافیت کے ساتھ تادیر اسی طرح کی مزید دینی خدمات کی تو فیق مرحمت فرماتا رہے۔آ مین ثم میں ۔

بسس اختر مصباحی ۱۰رنومبر ۲۰۰۵ء بانی وصدر، دارالقلم، ذا کرنگر، نئی دہلی ۲۵ ۱۳۲۶ م ۱۳۲۶ھ فون: 09350902937 وار دھال، رضاا کیڈی، مالیگا وَں کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے بیدایمان سوز خیال ظاہر کیا کہ ''بالفرض بعدز مانتہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے جب بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔'' اسی طرح بیر بھی لکھ مارا کہ خاتم النبین کا معنیٰ آخر النبین سجھنا بیر عوام ادر ظاہر پرستوں کا خیال ہے۔

حالانکه نانوتوی صاحب کابیعقیده قرآن کیم کی آیت ولیکِنُ دَّسُولَ اللّهِ وَ حَاتَمَ السَّبِیّنَ اور صدیث نبوی خُسِمَ بیسی النَّبِیُّونَ ٥ وَلاَ نَبِیَّ بَعُدِیُ کَصریحاً معارض اور جمله مفسرین ومحد ثین وائمهٔ جمهرین کے اقوال وارشادات اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ جوقطعاً نا قابل قبول ومردود ومطرود ومخذول ہے۔

اس مرحلے میں امام اہلسنّت فقیہ اسلام مولا ناالشاہ محمد احمد رضاحنی قادری برکاتی ہریلوی نے نانوتو ی خیال کا زبر دست تعاقب کرتے ہوئے اس کی دھجیاں بکھیر کررکھ دیں اور تجاز مقدس و عالم اسلام کے علاء و فقہاء و مشارکخ کرام کی تقیدیقات و تائیدات حاصل کرے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔

مگرکیا کیاجائے اس حرکت ندیوی کو کہ استعملی فکر ہے متاثر اوراس کیطن ہے جتم لینے والی دیو بندیت کے بعض مبلغین گا ہے گا ہے اس فتنہ کے تنِ مردہ میں جان ڈالنے کی ندموم کوشش کرتے رہتے ہیں اورا پنی حرکتوں ہے مسلم معاشرہ میں اضطراب و بے چینی کی لہریں پیدا کرتے رہنے کوئی اپنی کامیا بی تصور کرتے ہیں۔

قار کین کرام بہاں اس حقیقت کو بھی ذہن نشین رکھیں کہنا نوتوی صاحب نے کسی نے نبی کے بیدا ہونے کے جس''امکان'' کو مان لیا تھا غالبًا اس کا سہارا لیتے ہوئے قادیانی دجال مرزا غلام احمد نے''وقوع'' اور پھراپنی بحثت کاذبہ کا اعلان بھی کردیا۔ قادیانی مبلغین ومناظرین نے تخذیر الناس کے ندکورہ خیالات کا بار باراپنی تحریروں میں ذکر بھی کیا ہے اور اپنے دفاع کے لیے انہیں ہتھیار بھی بنایا ہے۔

يغمبراسلام حفزت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبين بين، آخرى نبي ورسول بين،

بھی مسلمانوں کی غیرت ایمانی کویہ شاطر قوم ختم نہ کرسکی ۔ متحدہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جاری شورشیں اُن کے دانت کھٹے کرتی رہیں ۔ ان علاقوں میں مسلم علماء، حفاظ اور طبقہ دانشوراں ہی ان حریت بسندوں کی قیادت کرتارہا ۔ بالآخر سلطنت برطانیہ کے عیّارو مگا رجاسوں ہمفر ہے کی سفارشات اوراُس کے تجر بات کو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہندوستان میں زمین دوزطریقوں سے نافذ کیا جانے لگا۔ انگریز قوم کو احساس ہو گیا تھا کہ اس طرح قتل عام سے قوم مسلم کوزیز ہیں کیا جا سکتا۔ تاوقتے کہ اُن کے دلوں سے عجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا زوال دولت نہلوٹ کی جائے ۔ اس طرح اس غیور قوم کو مفلوج کیا جا سے گا۔ اس کے لیے انگریز وں نے نام نہاد مسلمانوں اور چندایمان فروش علماء کو عیور قوم کو مفلوج کیا جا سے گا۔ اس کے لیے انگریز وں نے نام نہاد مسلمانوں اور چندایمان فروش علماء کو گودلیا۔ اُن سے قرآن کریم کے ترجموں میں تحریف کروائی۔ شریعت کے نئے نئے معنی بیان کروا نے اور اسلام کی روح کو می خروجہد کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہیں سے دیوبندی ، تبلینی اور غیر مقلد فرقوں کی ابتداء ہوئی۔

اگرہم غیر جانبداری سے ان گراہ جماعتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اُن کی پرورش اور پرواخت میں انگریزی حکومت ان کے کیسے کیسے لیسے نازوخرے برداشت کرتی رہی ہے۔ ان نام نہادعلماء کو ماہانہ وظیفے دیے جارہے تھے۔ آئہیں اعزازات سے نوازا جارہا تھا۔ آئہیں ''سر'' کا خطاب دیا جارہا تھا۔ ان کی سفار شوں کو قبول کیا جارہا تھا۔ پھر آخییں وہی غلام بنا کر اُن کے قلم کوعتیاری سکا ری بشریعت سے دفابازی اور اہانت رسول کی سیا ہی مہیا کی جارہی تھی۔ اور ان سے قرآنی ترجموں میں اور شریعت کی اصل روح میں تحریف وخیانت کا کام لیا جارہا تھا۔ فور کرنے کا مقام ہے کہ ایک طرف تو انگریزی حکومت قوم مسلم خصوصاً علما ہے حق کے قبل عام پر مامور تھی اور دوسری طرف چند نام نہا دعلماء اور ایمان فروشوں کی ناز بردادی کی جارہی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی عام مسلمان عقائد کی بحث میں نہ بھی جانا چا ہے تو وہ صرف بردادی کی جارہی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی عام مسلمان عقائد کی بحث میں نہ بھی جانا چا ہے تو وہ صرف ان گراہ فرقوں کی بنیا دؤ النے والے چند نام نہا دعلماء اور اُن کے شاگر دوں کی تاریخ کا مطالعہ ہی غیر جانبداری سے کرے تو یقینا وہ پیارا شے گا کہ ان جماعتوں کی بنیا دکا مقصد ہی مسلمانوں میں انتثار و جانبداری سے کرے تو یقینا وہ پیارا شے گا کہ ان جماعتوں کی بنیا دکا مقصد ہی مسلمانوں میں انتثار و افتراتی پیرا کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے روح ایمانی کوئم کرنارہا ہے۔

ملک پور، دلکولہ شلع کٹیہار (بہار) کے حالیہ مناظرے کا باریک بنی سے مشاہدہ ومطالعہ کرنے کے ساتھ درج بالا تاریخی خقائق کو سامنے رکھیں تو مناظرے کے مکالمات کو سجھنے میں آسانی ہوگی زیر نظر

# بينب بالنه التخير التخير المعلق ملام

### حق آيااور باطل مك گيا.....

ازرضوی سلیم شنراد، رکن رضا اکیڈی ، مالیگا وَل ہٹلرنے کہاتھا کہ سی جھوٹ کو پچے ٹابت کرنا ہوتو اسے بار بارد ہرایا جائے۔ایک دن پچے دب جائے گااورو ہی جھوٹ سچائی معلوم ہونے لگے گا لیکن دنیا جانتی ہے کہ ٹلر کے اس مقولے کی حقیقت کیا ہے۔ سے کوکتنا ہی دبایا جائے کیکن ایک نہ ایک دن وہ آشکار ہوہی جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں میں نئی فرقہ بندی کرنے والے اور آگریزوں کے بل بوتے پر تو مسلم میں انتشار و افتراق کا پیج بونے والے د یوبندی تبلیغی جماعت کابھی ہے۔اگرہم ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انگریز قوم جس نے مسلمانوں سے ہندوستانی حکومت چینی تھی ،ان کے دلوں میں مسلمانوں سے کیسی شدید نفرت تھی۔ان کے دلوں میں بینفرت وخوف پورے دوسوسال تک قائم رہا کہ جس قوم سے ہم نے ہندوستان کی حکومت چینی ہے اگر اُسے منتشر نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہیں وہ ہمارا تختہ نہ بلیا دے۔انگریز قوم کے سینوں میں چھیا یہی ڈراور خوف جو ۱۸۵۷ء کے غدر سے قبل اور بعد انگریزوں کی حکومت کے اختنام تک اسے مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اُ کساتار ہا۔ حالانکہ انگریزوں کے خونی نیجے جیسے جیسے ہندوستان پرمضبوط ہوتے گئے ویسے ویے اُن کے دلوں میں مسلمانوں سے خوف ونفرت کی بیشدت کم ہوتی گئی ، کین بھی ختم نہ ہوئی ۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے دہلی کی بہادرشاہ ظفر کی مرکزی حکومت ختم کرنے کے بعد مسلمان اُمراء ، دانشوروں ،علماء ، نوابوں اور اہل ژوت لوگوں کو چن چن کرفتل کیا ۔ انہیں پیانسی کی سزائیں دیں ،ان کی املاک کوضبط کیا اور سلطنوں کوتا راج کیا۔

انگریز توم جانی تھی کر توم مسلم میں علماء وسلحاء کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ اور بیر کہ بہی وہ لوگ ہیں جو انگریزی حکومت کا تختہ بلٹنے میں کلیدی کردارادا کرسکتے ہیں۔اس لیے انگریزوں نے علماء، حفاظ اور مسلم دانشوروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا۔انگریز قوم جانی تھی کہ سجدیں اور دینی درس گاہیں قوم مسلم کے پاور ہاؤس ہیں اس لیے مسجدوں اور دینی درسگا ہوں کے نظام کو تہس نہیں کیا گیا۔ائے زیادہ ظلم وستم کے بعد

کتاب بھی اس مقصد کے تحت تالیف کی گئی ہے کہ عام مسلمان اسے پڑھاور سمجھ کرراہ حق کو جانیں اور پیچانیں جبہ و دستار اور نماز روزوں کی دُہائی دے کراپنی طرف راغب کرنے اور ایمان کولوشے والے ڈ اکوؤں سے ہوشیار ہوجا کیں اور اپنے ایمان وعقیدے کی حفاظت کریں ۔اس موقع پر کتاب کے مرتب جناب تکلیل احمرسجانی کوخصوصی طور پر مبار کباد دینا جا موں گا که ایسے وقت میں جب ندکورہ مناظرہ آ ڈیو، ویڈیوی ڈی کی معرفت صرف ہندویا ک میں ہی نہیں دنیا بھرمیں جہاں جہاں اردو ہو لنے اور سجھنے والمسلمان موجود ہیں، وہاں وہاں مسلمانوں کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔مولّف نے اس مناظرے کے مکالمات کو ہوی محنت اور جانفشانی سے قلمبند کرے کتابی شکل دی ہے۔ یہ کام بقیبناً صبر آز ماہے کیکن اس کے فوائد بھی بے شار ہیں۔ دعاہے کہ مولی تعالیٰ اُن کی اس کاوش کو قبول فر مائے ۔ آمین چ بات تویہ ہے کہ حق وباطل کے درمیان یہ جنگ پہلے دن سے جاری ہے اور تیا مت تک جاری رہے گی ۔اگر چداس کی نوعیت مختلف او قات میں مختلف شکلوں میں اجاگر ہوتی رہی ہے۔اب بیابل انیمان کا فریضہ ہے کہ وہ ایمان کے ان ڈاکوؤں سے اپنی دولت ایمانی کی حفاظت کریں۔اور چورہ سو سال ہے آج تک چلے آرہے مسلک حق المسنّت و جماعت پر گامزن رہیں۔ زیرنظر کتاب میں دیوبندی بر بلوی فریقین کے مناظر کی باتوں کومولف نے ویڈیوی ڈی نے قال کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے - نیزان باتول پرحسب ضرورت اپن بساط بحرتمره و تجریم کیا ہے۔اس کے باوجودا کر پھے تشنہ باتوں کی وضاحت کی کودرکار ہوتو اے جا ہے کہنی علماء سے رجوع کرے علمائے اہلسنت کی کتابوں میں مراہ فرقوں کے تمام اعتراضات کے جوابات بیصراحت موجود ہیں لہذا اُن کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ا یی علمی تفتلی کودور کرسکتے ہیں۔

المسنّت کے مناظر مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے تو اس مناظر ہے میں کمل طور سے علمی گفتگو کی ہے اور مناظر ہے اصول وضوا بط کی ہر لمحہ پاسداری کی ہے ۔ لیکن مدّ مقابل مناظر مولوی طاہر گیاوی نے بار بار بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی ذاتیات پر حملے کیے بلکہ ان کے اعتر اضات اور مطالبات پر جواب دینے کی بجائے بے سر دیا باتوں میں اپناوت بھی برباد کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالبح اور مناظرے کی ہی ڈی دیکھنے کے بعد قار کین کواس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تر آئی آیات واحادیث نے کھلے اور ہوگا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تر آئی آیات واحادیث نے کھلے اور

صاف لفظوں میں بیان کردیا ہے۔اورا بیمان ، نام اسی بات کا ہے کہ جو پھھ اللہ عزوجال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا آکھ بند کر کے اُسے مان لیا جائے۔اورا کی بات کوحرف آخر سجھا اور مانا جائے۔ پھر ختم نبوت ہے متعلق قرآن و احادیث میں واضح اعلان کے بعد بھی نبی کی آمد کوفرض کرنا کہاں کی دائشمندی ہے؟ مزید برآں یہ کہنا کہ ''خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھھ فرق نہ آئے گا۔'' بہی تو جالموں کی نشانی ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک قطار میں اگر کوئی گیار ہواں شخص کھڑا ہوگیا تو اب دسواں مسواں شخص آخری کہلانے گا۔اوراب اس قطار میں اگر کوئی گیار ہواں شخص کھڑا ہوگیا تو اب دسواں شخص آخری کہلانے کا حقد ارنہیں ہوگا۔ بلکہ گیار ہو یں شخص کو آخری کہا جائے گا۔اور یہی بات علما کے دیو بند کے حلق سے نیچ نہیں اور تی ۔ ریاضی کا یہ قاعدہ و نیا کے کسی کونے میں صحیح ہوتو ہولیکن علما کے دیو بند کے حلق سے نیچ نہیں اور تی جائی ہو تو وہ حضور میں اسلہ میں اس سازش کے پیچھے بانیا ن وہ بند کے ذہوں میں فتور پچھاور ہی تھا۔جس میں وہ کا میاب نہ ہو سکے اور آج تک معاملہ ہے کہ دیو بند کے ذہوں میں فتور پچھاور ہی تھا۔جس میں وہ کا میاب نہ ہو سکے اور آج تک معاملہ ہے کہ وہ بندی بھی جس میں ہو کا میاب نہ ہو سکے اور آج تک معاملہ ہے کہ صاف بھی جس میں ہو کا میاب نہ ہو سکے اور آج تک معاملہ ہے کہ صاف بھی جس میں ہو کا میاب نہ ہو سکے اور آج تک معاملہ ہے کہ صاف بھی جس میں ہو تا میں ہوں ہوں کی ہیں ۔

آخریں صرف اننائی کہنا ہے کہ قار کین اس کتاب کے مطالع کے بعد ندکورہ مناظرے کی گاڈی ایک مرتبہ دیکھیں اور محسوں کریں کہ مولوی طاہر گیاوی صاحب حق کو قبول نہ کرنے کے لیے کیسی کیسی اداکاری دکھارہے ہیں۔ کہا گروہ پردہ سیمیں پراپنی اداکاری کے ان جلوؤں کو اجا گر کرتے اور ڈائیلاگ بازی کرتے تو یقینا آٹھیں ہرسال بہترین اداکار کا ایوار ڈ ضرور ملتا ۔ وہ خلطی سے مناظرہ کے اسٹی پرآگئے ادرا سے ساتھ اور اینے ساتھا ہے فرقے کی لٹیاڈ ہونے کا بھی باعث بن گئے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مخضری کتاب کوزیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تا کہ بھولے بھالے مسلمان ان گمراہ فرقوں کی اصلیت کو جان کرراہ حق پرگامزن ہو سکیں۔

رضوی سلیم شهزاد مالیگاد*ک* 

#### تحديث اوّل

انگریزوں کے منحوں قدم جب تک ہندوستان نہیں پہنچ تھے۔اس وقت تک برصغیر میں بنام اسلام

مسلمانوں کے صرف دوگروہ تھے۔ پہلاگروہ تی اور دوسر اشیعہ تھا۔ مسلمانوں کی عالب اکثریت اس دقت بھی سنیوں کی تھی جب کہ شیعہ تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ جوشی تھو وہ سب کے سب انہیں عقائد و معمولات پڑتی کے ساتھ گامزن تھے جے اب ہر بلویت اور ہر بلوی مکنپ فکر سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دلیش میں شہنشاہ ہندوستان حضور سیرنا خواجی غریب نواز ، حضرت داتا گئے بخش لا ہوری ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی ، حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی ، حضرت مجدد الف خانی کے علاوہ سیکٹروں اولیائے کرام اور علاء و مشائخ کے مقدس آستانوں اور خانقا ہوں کے روح پر درمناظر اپنی پوری شش کے ساتھ آج تک گواہ ہیں کہ ان کی تعمراعلی حضرت امام احمد رضا اور ان کے خلفاء و تلا نہ ہونی نہیں کی تھی۔ بلکہ امام احمد رضا کی ولا دت اور انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ختلف صدیوں میں ان آستانوں اور خانقا ہوں کی بنیا دیں رکھی گئیں۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ برطانوی حکومت سے پہلے ہندوستان کے سارے تی علاء اور مسلمان اہل سنت و جماعت کے اس مسلک پر قائم سے ۔ جس کی نشان دہی مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قون اور کتابوں سے ہوتی ہے۔

ہمارے ملک میں انگریزوں کی آمد سے قبل نہ تو دیو بندی اور قادیا نی فرقوں کا نام ونشان تھا۔ نہ ہی نام نہادا ہل حدیث اور اہل قر آن نامی فرقوں نے جنم لیا تھا۔ دارالعلوم دیو بندگی بنیاد برطانوی حکومت کے دور میں رکھی گئی۔ ندوہ کی تغییر بھی انگریزی راج میں ہوئی۔ غیر مقلدیت، مودودیت اور قادیا نیت کے مراکز بھی فرنگیوں کے دور اقتدار میں قائم ہوئے۔ ان تمام تحریکوں کا مقصدان کی تقریروں اور تحریروں سے دافتح ہوتا گیا۔ پہلے دیے لفظوں میں نئے نئے خیالات اور نظریات کواسلام کا نام دے کر بھیلایا گیا۔ پھرشرک و بدعت کے ایسے فتوے جاری کیے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے اور بدعت

لگا۔ایی من گھڑت باتوں کودین قرار دیا گیا جن سے اسلام کو پھتعلق ہی نہ تھا۔ گتا خیوں کا ایسا سلاب آیا کہ نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا گیا۔ جانِ جان ، جانِ جہاں و جانِ ایماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین و علیہ وسلم کی شانِ پاک میں نازیبا کلمات بے جانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین و گئتا فی کے ساتھ ہی اللہ عزوجل پر بھی کذب (جھوٹ) کی تہمت دھری جانے لگی۔

بيه ماري مذموم وملحون باتني، جب كتابي صورت مين منظرعام برآنا شروع مو كين تو، امام احد رضا کی غیرت ایمانی نے بڑے ہی درد کے ساتھ علائے دیو بندگو آ واز دی ، کدایما گناہ نہ کروجس سے دنیاو آخرت برباد ہوجائے۔ملت اسلامیہ کاشیرازہ بھرجائے۔شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ توبہ کا مقام بہت بلند ہے۔ کچی تو بہ کرو۔ اسلام کے اُجالے سے کفر کے اندھیرے میں خود بھی نہ جاؤا پنے ما ننے والوں کو بھی نہ پہنچاؤ۔اللہ عز وجل پر تہمت نہ باندھو۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور تو بین نه کرو که به برای محرومی ہے۔ایسے عقیدے نه گڑھوجس کا قرآن وحدیث اور شریعت میں کوئی ثبوت نه ہو۔ ایسی باتیں نه پھیلا و جس ہے مسلمانوں میں تفرقه بڑھ جائے ہے تو محر عربی صلی الله علیه وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔اُن کی تو ہین نہ کرد۔اُن کی عظمت ورفعت کے حاسد نہ بنو انہیں اینے جبیانہ کہو کہ اُن کی ہرادا بے نظیر ہے۔ اُن کی ہرصفت بے مثل ہے۔ ان کی قدر دعزت کرو۔ خدا کی بارگاہ کے مقبول بن جاؤگے۔ان پر جان و دل شار کرو۔مقصدِ حیات کو پا جاؤگے۔تم دین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ملت کومنتشر ہونے سے بچاؤ۔ ایسی باتیں نہ کہو جوبے اصل ہوں۔ اليے عقيدے نہ بناؤجے نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے لے كرآج تك كسى عالم نے بيان نہيں كيا۔ اہل سنت د جماعت پر ثابت قدم ہوجاؤ کہاسی میں نورونجات ہے۔

لیکن جن کامقصد ہی دین میں فتنہ برپا کرنا تھاوہ کہاں اسلام کی محبت میں اٹھنے والی امام احمد رضا کی اس صداکو سنتے؟ جن کانشا نہ انتشار تھاوہ اتحاد کی صورت کیوں پیدا کرتے؟ جنہیں حدیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض وعنا د تھاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ومحبت کی با تیں کیوں کرتے؟ وہ ابنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ مرتے دم تک گتا خیوں کی اشاعت اور کفر کی طباعت میں جغے رہے۔اگر ان کی میتوں کے ساتھ ہی اُن کی ساری دل آزار کتابوں اور غلط عقیدوں کو بھی سپر دخاک کر دیا جاتا۔ تو ان کی میتوں کے ساتھ ہی اُن کی ساری دل آزار کتابوں اور غلط عقیدوں کو بھی سپر دخاک کر دیا جاتا۔ تو جس طرح وہ سب کے سب فنا ہوگئے اُسی طرح اُن کے خودسا ختہ عقائد بھی فنا ہوجاتے لیکن وہ خود

تو مٹ گئے اورا پنی منوسیت چھوڑ گئے۔اُن کے دار ثین اُن کے چھوڑے ہوئے عذابِ جاریہ کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرداں ہیں۔

مناظر و ملک پور ہا م بہاری اس روداد میں علمائے دیو بند کے ایک ایسے ہی من گھڑت عقیدے پر بحث ملاحظہ کی جا کتی ہے۔

اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوى رحمة الله عليه اورابل ستت وجماعت بربهتان تراشي كيك

وہا بیوں نے اپنے تر جمان کی حیثیت سے مولانا طاہر گیادی صاحب کو آزاد چھوڑ دیا۔ حالانکہ گیادی

صاحب اب بوڑھے ہو چکے ہیں کین برعقید کی پھیلانے کا اُن کا حوصلہ ابھی بوڑھانہیں ہواہے۔ گیاوی صاحب کی چرب زبانی سے دیو بندی حلقوں میں میں جھا جاتا ہے کہ بیکوئی بے مثل مقرر اور عالم ہیں۔ جب کذابیا ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ میری اپنی مجھ کے مطابق مولا ناطا ہر گیادی کی ذات ہم تو ڈو بے ہیں صنم تم کوبھی لے ڈوبیں گے، کی مصداق ہے کہ چرب زبانی الگ چیز ہے اور حقیقت بیانی چیزے دیگر۔ مولانا طاہر گیاوی کے متعلق میرابی خیال مسلکی عصبیت کی بنیاد پر ہرگزنہیں ہے بلکہ بیرائے میں نے اُن کی چندتقریروں کو کیسٹ کے ذریعے سننے کے بعداب سے جار پانچ سال قبل قائم کی تھی۔ میں نے مولا ناطا ہر گیاوی کی جو پہلی تقریر سی تھی اُس میں اُنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مشہور زمانہ كلام"مصطف جانِ رحمت بدلا كھول سلام" كم متعلق اپنى بورى كھن كرج كے ساتھ كہا تھا كريسلام،اللہ کے نبی صلی الله علیه وسلم کونہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مولا نا احمد رضا خان نے اپنے صاحبز ادے مصطفے رضا خان بریلوی (حضور مفتی اعظم رحمة الله علیه) پراس بورے قصیدے میں سلامتی میجی ہے۔ اِس کے ساتھ انہوں نے بیکھی کہاتھا کہ درود پڑھوتو صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھو۔ بیس کرمیں دنگ رہ گیا کہ جب یمی بات تھی تو چرد یو بندکی زہبی کتاب ' فضائلِ اعمال' میں درودِ ابراہیم کے علاوہ دوسرے پیسوں انداز اور صیغہ جات میں درود لکھنے اور اس کے فضائل میان کرنے کی حماقت کیے مولانا زکریا صاحب نے کرڈالی؟ کھڑے ہو کردرود ملام پڑھنے پیخت تقید کرتے ہوئے مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے اپی اُس تقریر میں می بھی کہا تھا کہ جب نماز میں بیٹھ کر درودسلام بھیجنے کا طریقہ بتادیا گیا تو کھڑے موكر درود برصنا برعت قرار ديا جائے گا۔ مولانا طاہر كيادي صاحب كى اس بات برجمي ميں حيران ہورسوچے لگا کہ نماز جنازہ میں تو کھڑے ہور بھی درود کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔کیا طاہر گیاوی صاحب

جنازے کی نماز میں کھڑے ہوکر درود نہیں پڑھتے؟ غرض کہ اس طرح کی بے تکی باتوں اور بازاری تقیدوں کو سننے کے بعد مجھے قطعی طور پر بیا یقین ہو چلاتھا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کا حال بھی دوسرے وہا بی علاء سے مختلف نہیں ہے۔اورا کیک دن آئے گا جب بیہ مولوی خودتو ڈو بے گااپنے ساتھ ساتھ پوری وہا بیت کو بھی ڈبائے گا۔میرا بیا ندازہ'' مناظرہ ملک پور ہائے بہار''سے پورے طور پر میجے ٹابت ہوگیا۔کیوں کہ کافی تعداد میں وہاں دیو بندی موام نے سی بریلوی ہونے کا اقرار کیا۔

ندبیات بر گری نظرر کھنے والول سے بیر حقیقت پوشید فہیں رہی کہ اہل سنت اور اعلیٰ حضرت کے ظلاف کسی گئی نامورد بابی علماء کی کوئی تصنیف الیی نہیں جس کا کتابی صورت میں جواب علما نے اہل سنت کی طرف سے نددیا گیا ہو۔مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے بھی جہاں کہیں اختلا فی موضوعات براظہار خیال کیا۔ تی علاء کی جانب سے ہرونت اس کاستر باب کیا گیا۔ لیکن بیکام تقریری طوریر ہوتا رہا ہے اس لیے علمائے اہلسدت کی جانب سے کئے گئے مولانا طاہر گیادی کے تعاقب اور شرعی وعلمی گرفت کا با قاعدہ کوئی تحریری ریکارڈ موجودنہیں جے تحقیقی نظر ہے دیکھ کرمسلمانوں کوحق و باطل کا فرق اور مولانا طاہر گیاوی صاحب کی حیثیت کا اندازه ہو سکے۔اس بات کا قلق مجھے شدت ہے رہا کرتا تھا۔ لیکن اب میں مطمئن ہوں کہمولا ناطا ہر گیادی کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے ہی ''رودادمناظرہ'' اُن کے ہاتھوں میں پہنچ چک ہوگی۔جس کے ذریعے وہ اپنی تصور خود کیھتے ہوئے پیاحساس کرسکتے ہیں کہ اِس مناظرے میں (۱) اس ڈال سے اس ڈال برکون چھلانگ لگار ہاتھا؟ (۲) کس کے ہوش سلامت تھے؟ (٣) کون بے ربط مُفتُكُوكرد ما نفا؟ (م) كے حدود ميں رہ كر مُفتكوكرنے كا ادب وسليقه سكھانے كى ضرورت تھى؟ (۵) مناظرے میں کس کے ہوش ٹھکانے آئے؟ (۱) کس کے منہ میں لگام دینے کی ضرورت تھی؟ (٤) أي كلهون مين كون دُهول جمونك رباتها؟ (٨) كون راه فرارا ختيار كرربا تها؟ (٩) كس سے اينے باني اور بزرگوں کے کفر کابو جھنہیں اُٹھایا جار ہا تھا۔ (۱۰) کون اینے بزرگوں کو بغیر کفن دیئے دیران جنگل میں

میں نے اس روداد کی تیاری میں اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ مناظرے کے احوال درج کئے جائیں اور فریقین کی تقریروں کے تمام نکات کوشامل کیا جائے۔ تا کہ مناظرہ ممیٹی کی جانب سے ریلیز کی گئی دس کیسٹوں کو کمل طور پر سننے اور دیکھنے کے بعد قار کمین کوشنگی کا

### مولا ناطا ہر گیاوی کی پہلی تقریر....

مولا ناطاہر گیاوی صاحب نے اپی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ دونوں طرف کے ذمتہ دارعلاء نے جوشرا نظ وموضوعات طے کئے ہیں، دونوں فریق کواس کا پاس ولحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہوگی آپ نے بعض شرائط کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس کی پابندی ہوتی رے۔ اگر میں خود بھی شرائط مناظرہ سے مٹنے لگوں تو مجھے بھی پابند کیا جائے۔ اُنہوں نے کہا کہ مناظرہ کی دفعہ نمبر ۱۲ میں ہے کہ پہلے اصل مسئلہ میں قرآن وحدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی اُس کے بعد پھر شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ دس پندرہ منٹ تک مناظرہ کی شرائط وضوالط پر بحث کرتے ہوئے مولاناطا ہر گیادی صاحب شاید یہ بھول گئے تھے کہ بیراری چیزیں پہلے ہی سے طئے تمام ہو چکی ہیں اور ایک مناظر کامیکام نہیں کہ بلاضرورت وہ حکم حضرات اور فریق خالف کوہدایات جاری کرے۔اس موقع براس بات كاذكر بهى دلجيبى سے خالى نه ہوگا كه ايك طرف جہاں طاہر گيادى صاحب جموم جموم كرة داب مناظره سکھاتے ہوئے سب کو بیلقین کررہے تھے کہ خبر دار! خبر دار! شرا لط وضوابط کی خلاف درزی نہ ہونے پائے وہیں دوسری طرف اپنی اس تقریر میں ہی وہ مناظرے کی اس شرط کا خون کررہے تھے کہ ہر مناظر کیلیے صرف تعیں منٹ کاوقت متعین کیا گیا ہے۔ گیاوی صاحب کی یہ پہلی تقریر تقریباً ( پیالیس ) ہم منٹ چلتی رہی جس میں انہوں نے نہ تو قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا اور نہ ہی کوئی عدیث وتفسیر ہی عقیدہ ختم نبوت کے متعلق سنائی۔ زبانی طور پر حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان موصوف نے ان گفظوں میں کیا۔

"مناظرے کا پہلاموضوع ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں؟ اس موضوع کے سلسلے میں اپنی جماعت کا موقف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیہ ہے کہ آقائے دو جہال سرور کا نئات جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله تبارک تعالیٰ کے آخری پینمبر ہیں اور حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ضرور یات دین سے ہے ( یعنی قطعی ویقینی ، ضروری و بدیمی اور شک و هجہہ سے بالاتر ) کہ اِسے نہ مانے اور اس کا انکار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ هجہہ سے بالاتر ) کہ اِسے نہ مانے اور اس کا انکار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ

احساس نہ ہواور کی فرین کوشکایت کا موقع نبل سکے۔اتنی احتیاط کے باوجود اگر دیوبندی علقوں سے
اس کے برخلاف جانبداری کی کوئی بات پھیلائی جاتی ہے تو اس کے سدّ باب کیلئے میں ابھی سے مولانا
طاہر گیادی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ خود اپنے قلم سے اس روداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے
اسے شائع کریں اور اگر میں نے مناظر ہے میں کی گی ان تقریروں کے کسی حصے یا اُن کے ذریعے پیش کی
گی قرآن و حدیث یا دوسری کتابوں کی کسی دلیل یا مثال کونظر انداز کیا ہوتو اُس کی نشان دہی فرما کیں۔
مجھے یقین ہے کہ اس مطالبے کو پورا کرنے کی ہمت مولانا طاہر گیادی صاحب اپنے اندر بھی پیدائییں
کرسکیں گے۔ جس کا احساس قار کین کو بھی اس روداد کے مطالع کے بعد ہو سکے گا۔

رضاا کیڈی مالیگاؤں کے صدر محب گرامی جناب ڈاکٹر رئیس احمد رضوی صاحب کی تحریک پر میں نے اس کام کی ابتداء کی اور بیرو دادمناظر ہانہیں کی خصوصی توجہ سے کممل ہو تکی ہے۔ برادرعزیز رضوی سلیم شنراد نے جھے اپنے مفید مشوروں سے نواز ااور میری رہنمائی کی ،صدیقی سلیم شنراد، غلام مصطفے رضوی ، مخد ابراہیم رضوی (راجو) ، رضوی محمد بوسف محمد ابراہیم ، رضوی ملک شنراد، رضوی مدر ترحسین ، اشر فی مختار علی اور رضوی غلام فرید کا میں شکر گذار ہوں کہ ان احباب نے میری ہرمر صلے پرحوصلہ افرائی کی۔

رضاا کیڈی مالیگا وَل کے اراکین کی گذارش پر خلیفہ حضور مفتی اعظم ، مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ (مفتی اعظم مہاراشر) اور مفکر اسلام علامہ بیس اختر مصباحی صاحب قبلہ نے تقریظ لکھ کراس روداد کی افادیت کو بڑھادیا ہے۔جس کے لیے ہیں اپنے ان بزرگوں کا دل وجان سے شکر گذار ہوں۔ مجاہد الحسنت الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ نے رضاا کیڈی جمبئی سے اس روداد کوشائع کر کے ایک مرتبہ پھر پورے ملک کے مسلمانوں کی توجہ مناظرہ کشیمار کی جانب مبذول کرادی۔ اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیحے اور طفیل میری اس کوشش کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اہل سنت وجماعت پر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اہل سنت وجماعت پر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اہل سنت وجماعت پر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اہل سنت وجماعت پر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اہل سنت وجماعت پر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین)

٨٥٣، اسلام بوره، ماليگاؤل

الله عليه وسلم كي خرى نبي مونے كے متعلق شبهه بيدا موتا ہے۔

جبکہ کوئی بھی ذی ہوش اس حدیث کو پڑھ کرمولا ناطا ہر گیاوی صاحب کے خیال سے اتفاق نہیں کرسکتا۔ کین طاہر گیاوی صاحب ہیں کہ ذہر دی کا شکا۔ پنے پیٹ سے پیدا کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی فضاء قائم کرنے کی تیاری میں سرگرم ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اب سے چند منٹ قبل ابھی ابھی فرمایا تھا کہ یہ عقیدہ ضروریات وین سے ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعین نہ مانے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوسکتا ، کیکن یہاں ان کا تیور بدلا ہوا ہے۔ بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نا نوتو ی کی زنگ آلود تلوار لے کروہ جہاد کیلئے فکے ہوئے ہیں کہتے ہیں۔

'' بیر حدیث ہے میجے حدیث ہے لیکن اس حدیث کے ذریعے بیر شبہہ پیدا ہوتا ہے کہ آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے۔اللہ نے آپ کواس زمین پر بھیجا اور اللہ کے حبیب آخری پیغیر،اب دوسری زمینوں پراگر محمد نام کے اور پیغیر ہیں ابر اہیم نام کے اور پیغیر ہیں اور عینی وموی نام کے اور پیغیر قوجب بیا پیغیر جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں تو بیا آخری نی کیسے ہو سکتے ہیں۔''

(سوچنے کی بات ہے کہ جس کو بیشک ہے حضور صلی الله علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیادہ مسلمان ہوسکتا ہے؟)

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے جو صدیث بیان کی تھی اُسے لفظ برلفظ نقل کیا جاچکا ہے۔
قار نین حدیثِ مذکورکوایک باراور پڑھیں اس میں کہیں بھی اس بات کا اشار - تک موجود نہیں ہے کہ
دوسری زمینوں کے نبیوں کا جوذکر ہے وہ سب یاان میں سے پھھکاز ماندرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد کاز مانہ ہوگا۔اوروہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیدا ہوں گے۔ بلکہ اس حدیث سے تو واضح ہوا
ہے کہ دوسری زمینوں پر جن نبیوں کو بھی تشریف لا نا تھاوہ سب آ چکے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب کی پیش
کر دہ حدیث میں کیا صاف طور پر یہ ذکر موجود نہیں کہ دوسری زمینوں پر بھی مجمہ بیں ،عیسیٰ ہیں ،اہرا ہیم
ہیں ،موئ ہیں ، جب یہ سب کے سب دوسری زمینوں میں ہیں تو پھر نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیدا
ہونے کا سوال کہاں اُٹھتا ہے؟ اور اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شہبہ
کیسے بیدا ہوجاتا ہے؟

سکتا۔ ہمارا اور ہماری جماعت کا موقف واضح ہے چونکہ ہیں ایک فریق ہوں اور ایک فریق کا رحمان ہوں اور ایک فریق کا رحمان ہوں اس لیے اپنا موقف میں خود بیان کروں گا۔ اس موضوع کے سلسلے میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے قرآن وحدیث، امت کے اجماع سے بھی، قیاس کی روثنی میں بھی عقیدہ بھی ہونے کی حیفور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغیر ہیں۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلسلۂ نبوت کو بند کردیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متعدد احادیث ہیں۔ اس سلسلے کی حدیث اتن زیادہ ہے کہ محد شین نے اسے متواتر مانا ہے۔''

اس بیان کے فوراً بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طاہر گیادی صاحب کوئی ایسی آیت یا صدیث بیان کرتے جس سے عقیدہ ختم نبوت پر مہر گئی ۔ لیکن قار کین کو جرت ہوگی کہ اس جگہانہوں نے جو صدیث بیان کی اس کی تشریخ کرتے ہوئے خود فر ماتے ہیں کہ اس صدیث سے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق شہہ بیدا ہوتا ہے۔ (شہہہ کے معنی : شک کے ہیں جسیا کہ فر ہنگ آ صفیہ دوّ م صفی نمبر ۱۲۵۲ اور یہ یقین کا فقیض ہے صفی نمبر ۱۲۵۲ اور یہ یقین کا تفیض ہے صفی نمبر ۱۲۵۲ میں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یقینی نہیں ہے معاذ اللہ ) توجہ کی بات ہے کہ یہاں ایسی کوئی حدیث کیوں نہیں بیان کردی گئ جس سے عقیدہ ختم نبوت کو اعلان و اظہار کرنے والی بکشرت احادیث کو چھوڑ کر اُس حدیث کا انتخاب دیو بندی مناظر نے کیا جس کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے آخری نبی ہونے کو حدیث کا انتخاب دیو بندی مناظر نے کیا جس کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے آخری نبی ہونے کو شہرات کے دائرے میں لا بیا جا سے۔

طاہر گیاوی صاحب نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے جوحدیث بیان کی وہ آنہیں کے الفاظ میں یہا نقل کی جاتی ہے۔فر ماتے ہیں کہ

'' حضرت عبداللہ بن عباس ہے ایک نہیں متعدد سندوں کے ساتھ میہ حدیث آئی ہے کہ زمینیں سات ہیں جس طرح آسانیں (آسان) سات ہیں اوراللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ دسلم نے بتایا کہ ہرزمین میں نبی ہے۔ ہیں اور اللہ کے حبیب سلی اللہ علیہ دسلم نے بتایا کہ ہرزمین میں نبی ہے۔ ہیں اور بیاتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ایک موسی ہیں ایک اور چھزمینوں میں ابراہیم ہیں۔ ایک موسیٰ ہیں، ایک عسیٰ ہیں جیسے اس زمین پرایک عیسیٰ آئے۔''

اس کے بعدانہوں نے زوردے دے کرید دعویٰ کیاہے کماس حدیث سے حضور نبی کریم صلی

بلکہ اس سے تو ہی گا ہت ہوسکتا ہے کہ ہر زمین میں ہر نبی کی نبوت ہے اور ہر نبی کی روحانیت کارفر ماہے۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمین کے ہی نہیں تمام زمینوں میں کے نبی ہیں اور تمام زمینوں میں جلوہ فر ماہیں اور آپ کی نورانیت وروحانیت اور نبوت تمام زمینوں میں کارفر ماہے۔

بلکہ میں سجھتا ہوں کہ بیعدیث حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔ چونکہ دیو بندی علیا جضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے قائل نہیں اس لیے انہوں نے ہرز مین میں علا حدہ علا حدہ محد کی ذات کو تجویز کرلیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آ بت و خسات ما السنبین کا کیا معنی ہوتا؟ فاہر بات ہے آخری ایک ہی ہوتا ہے سات نہیں ہوتا۔ اور جوسات ما نتا ہے وہ آ بت کو نہیں ما نتا۔ اور ای نہ مانے نے قاسم نا نو تو کی کو تحذیر الناس میں خاتم المہین کا نیامعنی گر ھنے پر مجبور کیا اور جب وہ فتو ہے کی ذر میں آگے تو ان کے ہم نوا ہفتی حضرات پر ہر سنے لگے۔ گویا اکٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے غلطی خود کی قر آن کی آ بت کا غلط اور من گھڑت معنی خود بیان کیا۔ اجماع امت کا خیال خود نہ کیا اور جب فتو کی لگا تو مفتیانِ کرام پر حق طعن شروع کر دی گئی کہ بانی مدر سہ دیو بند کو کا فر کہ ذریا۔ جب کرتے بات تو یہ ہے کہ مدر سہ دیو بند کا بانی ہو یا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یو نیورٹی کا بانی ہو ، جب کفر ہے گا تو کا فرخود ہی ہو جائے گا۔ کسی کے فتو کی جاری کرنے کی ضرورت باتی نہیں دہے گا۔ کول کہ کوئی فتو کی لگا نے بانہ لگائے کفر بکنے دالا کا فرضر در ہوگا۔

کیا کوئی اپنی ہیوی کو طلاق دے تو اُس کی ہیوی اس وقت نکاح سے نکلے گی جب کوئی مفتی فتو کی دے گا؟ کوئی فتو کی دے یا خددے ہم حال طلاق کے بعداس کی ہیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی ۔معلوم ہوا کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی صاحب خود ہی گفر بکنے کی وجہ سے گفر کے دلدل میں بھینے ہیں۔خود کو دیو بندی کہنے والے لوگوں کو ذرا شھنڈے دل سے یہ بات بھی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آخرت کا خوف رکھ کرسو چنا چاہیے کہ آخر مرنا ہے ۔حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ پیٹمام ہا تیمی تو اس مدیث کو پھس کہ جب حدیث سے محدثین نے اس حدیث کو پھس کہ جب حدیث سے ہو کی نیاں تو یہ بات قابل غور ہے کہ بہت سے محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور ضعیف بھی کہا ہے اور جوحدیث صرح آ یت کے خلاف ہوتو وہ سے کہ کیے ہو کتی ہے؟ کیا سند سے کوئی غلط بات بھی صحیح ہو جاتی ہے؟ اگر موضوع نہ مانا جائے تب بھی اس میں اضطراب ہے۔ اس کو

متفاہ کی تم سے شار کیا جائے گانہ کہ اس کی بنیاد پر کسی صریح آیت کے معنیٰ پرضرب لگائی جائے گی اور متفقہ عقیدہ متزاز ل کیا جائے گا۔ اور بیام مسلم ہے کہ متفاہ کے طاہر معنی پرحکم نہیں لگتا، لہذا اس کو حدیث مانے کی شکل میں بھی ایسی تاویل کرنی ہوگی کہ آیت قرآنی کے اجماعی معنیٰ میں کسی قسم کی تحریف نہ لازم آئے ، نہ کہ ایک مشتبہ اور متفا بہ لمعنیٰ حدیث کو بنیاد بنا کر آیت ہی کو تحریف کا شکار بنادیا جائے ، بیح جہارت تو قاسم نا نوتو ی جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں ، کسی صحیح العقیدہ سی مسلمان سے تو اس کی تو قع بالکل جمارت و قاسم نا نوتو ی جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں ، کسی صحیح العقیدہ سی مسلمان سے تو اس کی تو قع بالکل

دیوبندی مناظر کی توبید ذمدداری تھی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت میں الی کھوں دلیلیں دیے کہ جس سے حضور نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان تک باقی نہیں رہتا۔ تفاسیر ادرا حادیث سے ختم نبوت پر ایسے حوالہ جات پیش کرتے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المہین ہونے کی تقد بی وتو ثیق ہوتی لیکن مولا ناطا ہر گیا وی صاحب خوب جانتے تھے کہ اگر الی فاش غلطی ان سے سرز دہوگئی تو پھر بانی مدرسہ دیوبند مشکر ختم نبوت مولا نا قاسم نانوتو کی کو گھیٹ کردائر ہاسلام میں لانے کی ہر کوشش کھٹم کھلا طور پر غلط ہو جائے گی۔ بہی وجبھی کہ اس مناظرے کی کسی جھی تقریر میں دیوبندی مناظر نے عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت میں مفسرین کرام اور شارعین حدیث کے بھی تقریر میں دیوبندی مناظر نے عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت میں مفسرین کرام اور شارعین حدیث کے اقوال پیش کرنے سے خود کو دور رکھا اور ایک ایسی بحث میں اینا دور صرف کیا جس کے ذریعے اس بات کا امکان باقی رکھا جا سے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمد کی میں پی چھفر تی نہ تا ہو جائے گا۔

اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ مناظرے کا موضوع ہواتا کہ کہ تقریب کا آغاز کرتے ہوئے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے خرمایا کہ مناظرے کہ جب اُن کے جالڈ کے بی آخری نبی ہیں یانہیں؟ اور فریقین کو یہی بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اُن کے بعد پھر بدی آخری نبی ہیں تو اس کا شبوت قر آن محدیث اور تقییر میں کہاں ہے؟ یہ ٹاہت کرنے کے بعد پھر بیوں کی کو حاصل ہوگا کہ کسی شخصیت یا کتاب پر گفتگو کر سکے آپ نے کہا کہ مناظرہ اختلاف رائے کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم بھی وہی بات کہیں مہوں ہو؟ فریقین کے ون ہے، تم بھی کہیں رات ہے تم بھی کہورات ہے تو پھر مناظرہ کیوں ہو؟ فریقین کے انفاق پر بھی مناظرہ ہو بی نہیں سکتا۔ بیتو اختلاف رائے کی صورت میں ہوتا ہے۔

دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ فریق خالف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ گرقر آن حدیث اور تغییر کے حوالوں سے انہوں نے اسے نہیں بتایا۔ بیان کے ذمہ اب تک باقی ہے۔

جَبَد ہارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا جبہ آخری نبی ہیں ، صرف ہارے خود کری نبی ہیں ، صرف ہارے نزدیک نبیس ساری وُ نیا کے مسلمانوں کے نزدیک بہی عقیدہ ہے۔ خود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور قرآن میں فرمادیا۔ مَساکَسانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمُ وَلٰکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ .

''محرتہ ہارے مردوں میں کی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھا'' ( کنزالا یمان، پاره۲۲، سوره احزاب ۳۳۳ر، ۳) اس سے ٹابت ہوا کہ بیاللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے کا ثبوت قر آنِ کریم کی جارتفسیروں کے حوالے سے آپ نے دیا۔ جس کا صرف اُردور ترجمہ اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) تفسید سداج منید: حضور صلی الله علیه وسلم نے آ کر سارے نبیوں کی نبوت پر مهر لگادی آپ آخری نبی ہیں اب کوئی نبی آنے والانہیں اس آیت میں نہ کوئی تاویل ہو سکتی ہے نہ کوئی تخصیص

(۲) تفسیس صاوی: حضور پاک صلی الله علیه وسلم آخری نبی بین جب الله نے فرمادیا تو اب کوئی نبی بید انبین بوسکتا اس لیے کہ کوئی نبی پیدا ہوجائے تو الله کی بات جھوٹی ہوجائے گی اور الله سچاہے الله کا کلام سچاہے۔

(٣) تفسیر جلالین شریف: الله تعالی نفر مادیا که ادار نبی سلی الله علیه وسلم خاتم النبین ایس الله علیه وسلم خاتم النبین ایس ، اگرکوئی کے کہ ادار نبی کے بعداور نبی ہے یا پیدا ہوگا تو ایس آ دمی کوکا فرسمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کا افکار کر دیا۔ اِس طرح جو خص شک کرے کہ حضور صلی الله علیه وسلم آخری نبی بیا بنبیں؟ وہ بھی مسلمان نبیں ہے۔

(٣) تفسير روح البيان : حضور پاک سلى الله عليه وسلم كے بعد كوئى نبى نہيں ہے۔ قرآن نے فرماديا كمالله ك نبى آخرى نبى موں - فرماديا كمالله ك نبى آخرى نبى موں -

قرآن کریم کی درج بالا تفاسیر کے بعد مفتی مطیع الرحن صاحب نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی درج ذیل احادیث کریمہ عقید کا ختم نبوت کے ثبوت میں پیش فر ما کیں۔

(۱) قصرِ نبوت کی آخری اینده میں ہوں اور میں آخری پیٹیمر ہوں۔ ( بخاری شریف )

(۲) وه آخری اینك میں موں اور میں آخری پیغیر موں۔ (مسلم شریف)

(٣) ميں عاقب ہوں، عاقب مجھے کہتے ہيں اور مير بے بعد كوئى اور نبى پيدائبيں ہوگا۔ (مسلم شريف)

(٣) میں وہ آخری ہوں جس کے بعد کوئی اور نبی ہوائی نہیں۔

(۵) میں وہ ہوں جس کے بعداورکوئی نی نہیں ہوگا۔

قرآن وحدیث اورتفیر کے حوالوں سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مناظر ہے کی شرائط وضوابط کی روشن میں اب مجھے بیش حاصل ہو چکا ہے کہ بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نا نوتو ی کے عقیدہ وموقف کو پیش کر سکوں لیکن اس سے پہلے دیوبندی مناظر مولا نا طاہر گیا وی صاحب کے اس مطالبے پر اظہار خیال کروں جو انہوں نے مجھ سے کیا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کریں گے تو ہمیں اس عقید سے پر اُٹھنے والے شبہات کا جواب دینا ہوگا۔

آپ نے کہا کہ موضوع نیہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کسی

مدیث سے کیا شہد پیدا ہوتا ہے اور اُس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے لیے مناظر ہے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ پید وظئے شدہ ہات ہے کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا جب قرآن ، مدیث اور تفاسیر واجماع اُمت اور ساری دنیا کے علیاء اور مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے۔ اب اگر کسی مدیث سے اس عقید ہے پر کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو بیعلیاء کا کام ہے کہ وہ اس کے شک کو دور کریں ۔ عوام کواس بحث میں الجھانے کی ضرورت نہیں ۔ عوام کوتو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا علیہ ہے۔ آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیا دی صاحب نے اس تعلق سے ہم سے جواب طلب کیا ہے۔ عالیا نکہ اگر اُن کا بھی بہی عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہم سے پوچھنے کی کیا مرورت تھی؟ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اُٹھنے والے ہرشک و شہر کی اجواب ضرورت تھی؟ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اُٹھنے والے ہرشک و شہر کی اجواب دے دیا ہے۔

آپ نے کہا کہ جس طرح اپنی مشتر کہ جا کداد چوری ہوتا ہواد کی مرکوئی شخص بھائی کو خبر دیے کی بجائے چورکو پکڑنے کی کوشش کرے گا،اس طرح اگر علائے دیو بند کا بیعقیدہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو اس تعلق سے اُسٹے والے شکوک و شہات کا جواب ہم سے طلب کرنے کی بجائے وہ خود ہی ڈھونڈ ھلیتے۔اس سے معلوم ہوگیا کہ اُن کا عقیدہ اندرسے پچھاور ہے گرہم سب کے سامنے ظاہری طور پر پچھاور بیان کردہے ہیں۔

بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نا نوتوی کوختم نبوت کا مکر فابت کرنے کے لیے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے یہ کہتے ہوئے مولانا قاسم نا نوتوی کی کتاب تخذیر الناس اپنے ہاتھوں میں اٹھائی کہ میس نے قرآن ،حدیث بقیر اور اجماع امت سے فابت کر دکھایا کہ پوری امت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبخری نبی بیں اور آپ کے بعد کوئی نبی بیدا ہوئی نبیں سکتا لیکن اس عقید ہے کے برخلاف مولانا قاسم نا نوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ

''اگر بالفرض بعدز مانئه نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھرفر ق نہیں آئے گاچہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمانے میں یا فرض کیجئے اسی زمانے میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔'' (تخذیرالناس،مکتبۂ تھانوی دیو بند صفحہ میں)

بانی مدرسه دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کی اس عبارت پرتبھرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب نے

فر مایا کہ مولانا قاسم نا نوتوی کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے ،ابیانہیں کہ ہمارے نبی کے بعد وہ نبی آ جا کیں جن کی ولا دت پہلے ہوئی تھی۔ بلکہ کہا جارہا ہے کہ کوئی اور نبی پیدا ہوجائے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں پھونے میں پھوفر قربیں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علائے دیو بند کے نز دیک اب بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ اور اس صورت میں اُن کے عقیدے میں پھوفر قربیں آئے گا۔ جبکہ ہمارے اور ساری امت کے عقیدے کے مطابق فرق آجائے گا۔ عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں رہے گا اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اسلام کے دائر سے باہر ہوجائے گا۔

آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے خودایے بیان میں کہاہے کردوسری زمینوں کے نبی کب ہوں گے؟ حضور سے پہلے یا بعد میں اس کا ذکر حدیث وقر آن میں نہیں ہے کیکن اُس کے باوجودہم سے بیسوال کیا ہے کدوسری زمینوں کے انبیاء ہمارے حضور صلی الله علیه وسلم سے پہلے تشریف لا ميك يانبيں؟ تا كماكر ہم يكهيں كماس كى صراحت كهيں نہيں ہے توان كويد كہنے كاموقع مل جائے كم جب الله ورسول نے دوسری زمینوں کے نبیول کے زمانے کا تعین نہیں کیا۔ تو ہر ملی کے علماء کو بیت کیسے بہنج سکتا ہے کدو ہمیں کدوسری زمینوں کے انبیاء مارے حضورصلی الله علیہ وسلم سے پہلے آ چیے؟ ہم سے اس سوال کا منشالس یہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے تھینے تان کراس بات کی راہ کہیں سے فکال سکیں کردوسری زمینوں میں جو پیغیر ہیں ان میں کھی کا مدائھی ہاتی ہے اوروہ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے بعد بھی بھی تشریف لا سکتے ہیں، اسی طرح مولانا طاہر گیادی صاحب کی اس بحث سے بی بھی ظاہر ہو گیا کے علمائے دیو بند کے مزد میک دوسری زمینوں کے نبیوں کا زمانہ تعین نہیں ہے۔ بیانمیا عضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوسکتے ہیں اور حضور سلی الله علیه وسلم کے بعد بھی بلکہ آج بھی اُن کی تشریف آوری ہوسکتی ہے۔اس سےان کاعقیدہ ظاہر ہوجاتا ہے کہان کے زدیک آج بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہےاور اس صورت میں ان کے عقیدے میں پھوفر ق نہیں آئے گا۔

مفتی صاحب نے فرمایا کہ علمائے دیو بند کا بیعقیدہ ایسائی ہے جیسے قادیا نیوں کاعقیدہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علمائے دیو بند نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے اور قادیا نیوں نے کہا کہ پیدا ہوسکتا ہے کیوں رہے؟ پیدا ہوئی جائے ۔مفتی صاحب نے

دیوبندی مسلک کو قادیانی مذہب کا سرچشمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قادیانیوں کو بیکفری عقیدہ علائے دیوبندگی ہی کتابوں سے ملاہے۔ اوراسی بنیاد پر قادیانی ختم نبوت کے مشکر ہوگئے۔جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں نے انہیں غیر مسلم اور کا فرقرار دیا۔ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے دعویٰ کیا کہ بیصر ف زبانی الزام نہیں ہے بلکہ وقت آنے پر میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے خوداس کا اقرار کیا ہے کہ جمیس تو سارے جہان میں کا فرکہا جاتا ہے کیکن علاے دیوبند کو کیوں مسلمان سجھا جاتا ہے جنہوں نے ہم سے پہلے ہمارے عقیدے کی تائیدا پنی کتابوں میں فرمائی ہے۔

اپنی پہلی تقریر کے اختتام پر مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ امت میں سب سے پہلے اس عقید ہے کہ بنیا دہانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ی نے رکھی کہ اگر بالفرض ہمار ہے ہی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تب بھی خاتمیت محمد کی میں پچھفر تن بیں آئے گا۔ جبکہ ہمار ہے ہی محمابہ تا بعین ، ائمہ، محد ثین ، مفسرین اور سار سے بزرگانِ دین کاعقیدہ بہی ہے کہ اللہ کے بیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نبیں ہوگا ، اگر اسے شرعاً ممکن مان لیا جائے تو اللہ کی کتاب کو جموٹا قر ار دینا ہوگا۔ جبکہ اللہ کی کتاب جموثی نہیں اللہ یا کے جموٹانہیں۔

مولانا طاہر گیادی صاحب اس مناظرے کے اسٹی پر پوری دنیا کے دیوبندی مکتب فکر کے علاء
اورعوام کے ترجمان کی حیثیت سے براجمان تھے۔ دیوبندیوں کوائن سے بڑی امیدیں وابستھیں کہ یہ
استے بڑے عالم ہیں کہ دیوبندی بزرگوں پر ہونے والے ہراعتراض کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔
آج بھی ملک بھر میں لوگ یہی جھتے ہیں لیکن مناظر 6 ملک پور ہائ بہار نے دیوبندیوں کے اس طُرِّم فال کی قلعی کھول کرر کھ دی۔ جس پہ تکیے تھاوہ ہی ہے ہوا دینے گئے کے معداق دویوں تک ڈائیلاگ بازی کرتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے صرف بڑی بڑی ہا کہنے کا کام کیا کہ میں ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا۔ اور ان کے سامرے دیوے دھرے کے دھرے دہ گئے۔
میں اور بیتے چلے گا اور تب پتے چلے گا، لیکن مناظر مے کا تین دن ختم ہونے سے پہلے ہی مناظر ہو گئی کو بغیر کوئی اطلاع دیے بھاگ نظے اور ان کے سارے دیوے دھرے کے دھرے دہ گئے۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپنی اس تقریر میں دیو بندی مسلک کوقادیا نی ند 'ہب کا سرچشمہ قرار دیتے ہوئے صرف زبانی طور پر ہید عویٰ کیا تھا کہ وقت آنے پر میں اس کا ثبوت پیش کروں گا۔ ہونا تو بہ جا ہے تھا کہ اس تنگین الزام پر دیو بندی مناظر طاہر گیاوی صاحب اپنی جوالی تقریر میں ثبوت کا

مطالبہ کرتے یااس بھیا تک الزام سے براءت کا اظہار کرتے لیکن تجب ہے کہ جوابی تقریر کو چھوڑ ہے۔
دو دنوں تک اس مناظر ہے میں ہونے والی اپنی بقیہ سات تقریروں میں بھی کہیں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب
کے اس خطرناک الزام پرایک لفظ کہنے کی ہمّت وجراً ت مولانا طاہر گیاوی صاحب کو نہیں ہوگئی۔ حالانکہ
اس الزام کا پورے طور پر تعلق مناظرے کے عنوان سے تھا۔ لیکن لا چار و مجبور دیو بندی مناظر خوب
جانتے تھے کہ اس بحث کو دبی رہے دو۔ ورندا گرمفتی مطیع الرحمٰن صاحب قادیا نیوں کی کمایوں سے بانی
مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتو ی کے اس کفری عقیدے کی تائید اور تقلید کا شوت پیش کریں گے تو
مرحے چھیانے کو کہیں جگنہیں مل سکے گی۔

میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی علمائے دیو بند کو جائے پناہ کہیں نصیب نہیں ہو علی کیکن سے ہماری قوم کی بے حسی وعدم تو جبی ہے کہ ضروریات دین کا انکار اور نبیوں کی تو بین کرنے کے بعد بھی انہیں معاف رکھا جاتا ہے۔ جبکہ مسلمان نیبیں سوچتے کہ روزِ حشر اسلام کے ان بدترین مجرموں کی پردہ پوشی کو وہ کس طرح صحیح تھم راسکیں گے۔

بہر حال ذکر ہور ہاتھا کہ مفتی صاحب نے دارالعلوم دیو بندکو قادیا نیت کاسر چشمہ قرار دیا اور مولا ناطا ہر گیاوی نے خاموش رہنے میں ہی خیریت جانی۔اگر وہ اس الزام سے انکار کرتے تو مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اعلان کے مطابق دیو بنداور قادیان کے دیرینہ نہ ہمی مراسم کو طشت ازبام کرتے لیکن اس موضوع پر مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کی مجر مانہ خاموثی نے بات آگے ہی نہیں ہوھنے دی۔ میں مناسب محت ہوں کہ قادیانیوں کے دوعوالے یہاں پیش کردوں تا کہ بات تشنہ خدر ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی امّت ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور قادیا نیوں کو اسلام سے
پورے طور پرخارج جاننے اور ماننے والے مسلمان دیکھیں کہ قادیا نیوں نے اپنی کتابوں میں کس شان
سے بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نا نوتو کی کواپنا پیشوانشلیم کیا ہے۔

ایک قادیانی مصنف نے لکھاہے کہ

ایت فادیا کا مست میں ہے ہے۔ مردر کا ننات حضرت محم مصطفی الله علیه وسلم درتم مصطفی الله علیه وسلم ماتم الله علیه وسلم خاتم السبین ہیں کور آن مجید کی نص، والحکِ نُ دَّسُولَ اللهِ و خَاتَمَ السَّبِيّنَ مِن آپ و

### مولا ناطا ہرگیا وی صاحب کی دوسری تقریر....

اپی اس تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے فریق مخالف پر مناظرے کے شرائط وضوابط ہے ہے کہ گفتگو کرنے کاالزام عائد کیااور دفعہ نبر ۱۲ کا عوالہ دیتے ہوئے کہا کہاں میں یہ بات درج ہے کہ پہلے اصل مسئلہ پر قرآن و حدیث سے گفتگو ہوگی۔اس کے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔کین فریق مخالف نے اس کی خلاف ورزی اپنی پہلی ہی تقریر میں کرڈالی۔ خصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔کین فرانی سے منافوتو می کی کتاب تحذیر الناس کو بحث میں شامل کر دیا۔موصوف نے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے متعلق یہ بھی کہا کہ ان کے پاس حدیث وقرآن سے اب کوئی مثیر میل ہاتی نہیں رہا۔اس وجہ سے تحذیر الناس اور مولانا قاسم نا نوتو می پر بحث شروع کر دی۔آپ نے مطالبہ بھی کیا کہ اُن کی گفتگو حدیث وقرآن سے ممل ہو بھی ہوتو و و اس کا اعلان کر دیں۔مناظرہ کمیٹی کی طرف سے مفتی مطبع کی گفتگو حدیث وقرآن سے مکمل ہو بھی ہوتو و و اس کا اعلان کر دیں۔مناظرہ کمیٹی کی طرف سے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب سے کہا گیا کہ وہ مولانا طاہر گیاوی کے اس مطالبہ کا جواب داختی فرما کیں۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس موقع پر اپنا موقف بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دفحہ نمبر کا میں کھا ہوا ہے کہ پہلے قرآن و صدیث سے اصل مسئلہ پر گفتگو ہوگی پھر اس کے بعد کی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ بیری پوری تقریر اس ضابطے کے عین مطابق رہی ہے۔ پہلے میں نے قرآن حدیث اور تفاسیر کی روشیٰ میں تفصیلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ طاہر گیاوی صاحب یہاں کھڑے ہو کر علائے دیوبند کا بیے تقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نبیس آسکتا۔ مگر ان کی جماعت کے بانی مدر سہ مولانا قاسم نا نوتو کی نے اس کے بالکل خلاف عقیدہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں بیش کیا ہے۔ اس لیے دیوبندی مناظر ہمارے الزامات و اعتراضات کا جواب دیں۔ مفتی صاحب نے فر مایا کہ اگر موضوع میں شامل کیا لیکن میں نے غیر متعلق میں جنگ کر میں نے بہاں علم غیب یا میلا دوقیا م پر بحث کی ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ میں نے غیر متعلق باتوں کوا پی گفتگو میں شامل کیا لیکن میں نے تحذیر الناس سے ختم نبوت کے انکار پر جو ثبوت بیش کیا ہو باتوں کوا پی گفتگو میں شامل کیا لیکن میں نے تحذیر الناس سے ختم نبوت کے انکار پر جو ثبوت بیش کیا ہو اس کاپور سے طور پر تعلق موضوع مناظرہ سے ہے۔

مولانا طاہر گیاوی کے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ فقی مطیع الرحمٰن صاحب کے پاس

خاتم العبین قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس امر پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے لیے لفظ خاتم العبین بطور مدح وفضیلت ذکر ہوا ہے۔ اب سوال ضرور بیہ کے کہ لفظ خاتم العبین کے کیا معنیٰ ہیں؟ بقیناً اس کے معنیٰ ایسے ہی ہونے چاہئیں کہ جن سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نضیلت اور مدح ثابت ہو۔ اِسی بناء پر حفرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو ی بانی مدرسہ دیو بند نے عوام کے معنوں کو نا درست قرار دیا ہے۔ آپتر بر فرماتے ہیں۔ "عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماند انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب مول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماند انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری ہیں گراہل فیم پر روثن ہوگا کہ نقذم یا تا خرز مانی میں بالڈ ات کی فضیلت نہیں۔ "

دوسرے قادیانی مصنف نے لکھا ہے کہ ''جماعتِ احمد بیرخاتم المعبین کے معنیٰ کی آشر تک میں اس مسلک پر قائم ہے جوہم نے سطور بالا میں جناب مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی کے حوالہ جات سے ذکر کیا ہے۔'' (افاداتِ قاسمیہ )

مناظرے کی روداد آپ پڑھ جائے، مناظرے کی پوری دس ی ڈی دیکھ لیجئے۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے بار بارے مطالبے کے باو جود دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیاوی صاحب قرآن کی تفییروں اور صدیث کی کتابوں سے کہیں بھی پیٹوت پیٹر نہیں کرسکے ہیں کہ بانی مدرسہ دیوبند کے اس کفری عقیدے کی تاکید کہیں موجود ہے۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا کہمولانا قاسم نانوتوی سے پہلے پوری امت میں اگر کی عالم نے خاتم المدین کی ایی تشریح کی ہوجو بانی مدرسہ دیوبند نے نانوتوی سے پیٹے پوری امت میں اگر کی عالم نے خاتم المدین کی ایی تشریح کی ہوجو بانی مدرسہ دیوبند نے کی ہیش نہ کرسکے۔ پوری امت میں صرف قادیا نی فرقہ ہی ایسا ہے کہ جس نے غلام احمد قادیا نی کو نبی بنانے کی پیٹی نہ کرسکے۔ پوری امت میں صرف قادیا نی فرقہ ہی ایسا ہے کہ جس نے غلام احمد قادیا نی کو نبی بنانے کی خاطر مولانا قاسم نافوتوی بانی مدرسہ دیوبند کے اس کفری عقیدے کی تاکید و تقاید کی ہے کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نافوتوی نے ضروریا سے دین کا انکار کرکے دائرہ اسلام سے خود کو خارج کر کریا ہے۔ اور علما کے دیوبند میں جئے ہوئے ہیں اس لیے ایمان و عقیدے کی سائمتی ان سے دور کو خارج کری عقیدے کی تبلیغ و دیوبند ہیں سے دیکھنے اور جانے کے باوجود بانی مدرسہ دیوبند گی تاکید و حمایت اوراس کفری عقیدے کی تبلیغ و دیوبند ہیں سے دیکھنے اور جود بانی مدرسہ دیوبند گی تاکید و حمایت اور اس کفری عقیدے کی تبلیغ و دیوبند ہیں سے دیوبند ہیں سے دیوبند ہیں سے دیوبند ہیں اس لیے ایمان و عقیدے کی سائمتی ان سے دور در سے میں ہے۔

خود آ دابِ مناظرہ کی ابجد سے وا تفیت نہیں رکھتا وہ کس شان سے اپنے مخالف مناظر اور مناظرہ کمیٹی کو بدایات جاری کررہاہے۔

(۱) شخصیات اور کتابوں کے میدان میں جب میں قدم رکھوں گاتو مولا نامطیع الرحمٰن صاحب کو سمجھ میں آئیگا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس سے گفتگو کررہے ہیں۔

(۲) ایک پرندے کی طرح اِس ڈال سے اچھل کر اُس ڈال پراور اُس ڈال سے کود کر اِس ڈال پر چلنے کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔

(٣) میں آپ کومتنبہ کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ ہوش میں رہیں۔

(٧) برابط گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں میں طاہر حسین بول رہا ہوں۔

(a) کیوں کہ اندرے آپ سرینڈ رہے تو یہ نہیں تھی آپ کے اندر۔

(۲) انہیں تواعدادراصول کھا کیں حدود میں رہ کر گفتگو کرنے کے آداب سکھا کیں۔

(2) اس کھلی ہوئی جاہلانہ کارروائی کے باوجودان کے صدر محترم استے بھی واقف نہیں کے اپنے مناظر کومتوجہ کرتے اوران کے منہ میں لگام دیتے۔

(۸) اوراگران کومناظرے کا کوئی قاعدہ قانون معلوم نہیں تو ان کے صدر کو چاہئے کہ وہ مناظر صاحب کومناظرے کے قواعد سکھادیں۔

(٩) اوران كودهول جمو تكنے سے روكتے ۔

(۱۰) میں پھر کہتا ہوں کہاندر پھھادر ہے درنہ پردہ اٹھادوں گا ہوش ٹھکانے آجا کیں گے کہاندر کیسی کیسی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔

(۱۱) جبشخضیات اور کتابول پرآؤل گا،اس وقت آپ کواینی اوقات بتادول گا۔

(۱۲) يمناظره باوريس طاهر حين بول ربامون ، يادر كھے گا۔

(۱۳) میزیون کا کھلونہیں ہے، یقر برکامیدان نہیں ہے۔

(۱۲) اُلُو وَل كَ طرح إس ذالى اَس ذالى يركودنے سے مناظر فہيں ہوتا۔

(١٥) مفتی مطیح الرحمٰن صاحب محسوں کریں گے کہ آج کہاں آ گئے ہیں۔

(١٢) آپوان کی حیثیت معلوم ہوجائے گ۔

(١٤) مير پگڙيون، جنون اور دستارے رعب جمانے والا جمح نہيں ہے۔

(۱۸) این این اوقات برایک کومعلوم ہونے کاوقت ہے۔

حدیث وقرآن سے کہنے کے لیے اب کوئی بات نہیں بگی ہے اور ان کا دامن خالی ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا کہ مان لیا جائے کہ نماز کی فرضیت پر ایک سو پچاس (۱۵۰) حدیثیں آئی ہیں۔ ہم نے دس حدیثوں سے اس کا ثبوت دے دیا کہ نماز فرض ہے۔ خالف فریق نے بھی اسے مان لیا کہ نماز فرض ہے تو پھر مزید حدیثوں کے ذکر کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ آپ نے کہا کہ بحث تو مکمل ہوگئی۔ رہی بات دلائل کی تو صرف آیک موضوع پر بچیاس دنوں تک گفتگو کی جاسکتی ہے۔

قارئین کی نظر سے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی پہلی تقریر گذر پھی ہے جس میں آپ نے تفییر این کثیر کے حوالے سے طاہر گیاوی کے ذریعے بیش کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علائے دیو بندا گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تو خود بی اس حدیث اور عقیدہ ختم نبوت پر الحضے والے شیہات کا جواب دے دیتے۔ اس کے علاوہ بھی مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس حدیث پر بحث کی تھی لیکن تعجب ہے کہ مولا نا گیاوی صاحب نے مفتی مطیح الرحمٰن کے سریہ الزام رکھ دیا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس والی صاحب کی حدیث کا اور میر سے سوال کا کوئی جواب بی نہیں دیا۔ دیو بندی مناظر مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اس دائی مناز کریں اور مناظر سے کے حکمت مناظر مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی مشاہد بن دواضر بن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔

اپنی اس تقریر میں بانی مدرسہ دیوبند پر انکارختم نبوت کے متعلق لگائے گئے سکین الزامات کا جواب دینا مولا ناطا ہر گیا وی صاحب کا فرض تھا۔ کین مناظر کے لیے متعین کیے گئے تئیں منٹ کی حد کو پارکر لینے کے باوجود انہوں نے فریق مخالف کے کسی بھی الزام اور اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ غیر متعلق باتوں میں مشغول ہوکر وہ اپنا اور ہزاروں مسلمانوں کا وقت برباد کرتے رہے۔ اپنی تقریر میں دیو بندی مناظر نے زبانی طور پر جو کھو کھا دعوے کیے اور مفتی مطبح الرحمٰن صاحب پر بازاری انداز میں جو تقید کی ہاں کے جاتے ہیں۔ قارئین اس کا مطالعہ فرما ئیں اور دیکھیں کہ جو تقید کی ہے اس کے چند جملے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ قارئین اس کا مطالعہ فرما ئیں اور دیکھیں کہ جو

بے ہوتی کی نہ جانے کون می دوا پی کر بیرصاحب ملک پور پہنچے تھے کہ انہیں میہ یادہی نہیں رہا کہ بحثیت مناظر کہے جانے والے اُن کے ایک ایک جملے اور ایک ایک بات کی گرفت یہاں ہونی ہے ۔ لیکن اس کی کوئی فکر اور پرواہ کیے بغیر انہوں نے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب اور میٰ مسلمانوں پر جو الزام عائد کیا۔ اُسے انہیں کے الفاظ میں پوری توجہ کے ساتھ قار کین سنیں اور پڑھیں، کہتے ہیں۔

"الزام عائد کیا۔ اُسے انہیں کے الفاظ میں پوری توجہ کے ساتھ قار کین سنیں اور پڑھیں، کہتے ہیں۔

"ان کاعقیدہ میہ ہے کہ ( لینی مفتی مطیع الرحمٰن اور سی مسلمانوں کاعقیدہ ) کہ حضور اصل نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے نبیل ہیں، جون جو بعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو بعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو بعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم ہوجاتی، سارے نبیوں کے نج میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفحت نہیں ہوتی۔ لہٰذا شان کم شان گھٹے جاتی ۔ ''

مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے اپنے اس بہتان کے بھوت میں نہتو کوئی دلیل دی اور نہ ہی کئی سنی عالم دین کی کتاب کا کوئی حوالہ دیا۔ اگر کئی صاحب کو اعتبار نہ آئے تو مناظرہ گاہ کے حاضرین سے دریا فت کرکے یا کیسٹ س کراس کی تقدیق کی جاسکتی ہے۔ اور یہ یقین کیا جاسکتا ہے کہ علمائے دیو بند کتنے غیر ذمہ دارداقع ہوئے ہیں کہ مناظروں میں بھی کھلا ہوا جھوٹ کہنے سے ذرہ ہر اہر جھجک اور شرم محسوس منہیں کرتے کل تک لوگ سنا کرتے تھے کہ ماضی کے مناظروں میں اپنی بدعقیدگیوں اور گتا خیوں کی بردہ پوٹی کیلئے بحث کو اصل موضوع سے دور لے جانے کے لیے علمائے دیو بند کیسی کیسی چالس چلا کرتے تھے۔ بید کیسے کیسے بینیا دومن گھڑت الزامات اہلست و جماعت اور سی علمائے دین پر عاکد کیا کرتے تھے۔ کیسے کیسے کیسے کیسے کے اس مناظرے کے ذریعے ہرطرف لوگ اسے اپنی آئکھوں سے دیکھر ہے گئیں ویڈیوگراف کے گئے اس مناظرے کے ذریعے ہرطرف لوگ اسے اپنی آئکھوں سے دیکھر ہے ہیں۔

غیر متعلق باتوں میں اپناوتت ضائع کردینے کے بعدا پی تقریر کے آخر میں مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے کہا کہ ہائی مدرسد یو بندمولا نا قاسم نانوتوی صاحب نے جو بات فرض کر کے کہی ہے ، فریق مخالف اسے واقعی مان رہا ہے ، جب کہ واقعی چیز ہیہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے آ نے کاسوال بی نہیں اٹھتا۔

- (۱۹) مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کوآ داب مناظره سکھا کیس ادرادب میس رہنے کی تلقین فرما کیس ۔
  - (۲۰) مجھے افسوں ہے کہ فتی صاحب ایک ڈال کوچھوڑ کر دوسری ڈال پر کودنے لگے۔
- (٢١) آج آپ کواپنی اوقات محسوں ہوجائے گی کہ کیا ہیں علمائے دیو بنداورطا ہر حسین کیا ہے۔
- (۲۲) جب آپ کاعلم اتنا کمزور ہے مشاہدہ اتنا محدود ہے تو میدانِ مناظرہ میں کیوں آئے ہیں؟
  - (۲۳) آپکوہوش دحواس درست کر لینا جاہے۔
  - (۲۲) میں کہاں جار ہاہوں اور کس کے سامنے کھڑے ہونے جار ہاہوں۔
  - (۲۵) مناظرہ کمیٹی کی پیکمزوری ہے کہ وہ علمی گفتگو کی نزا کتوں کونہیں جمجھتی ۔
- ٢٢) مناظره كمينى،مناظرے كواؤي سواتف نہيں ہوه مناظرى كمروريوں كومسون نہيں كركتى ہے

دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیادی صاحب کی تقریر کے ان جملوں کو یہاں درج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شجیدہ و باشعور مسلمان یہ جان کی بدعقید گیوں اور گتا خیوں پر جواب طلب کیا جاتا ہے تو دہ اس کا جواب دینے کی بجائے کس طرح دشنا م طراز ک اور گتا خیوں پر جواب طلب کیا جاتا ہے تو دہ اس کا جواب دینے کی بجائے کس طرح دشنا م طراز ک اور دونونس جمانے پر اُتر آتے ہیں۔ قارئین سے گذارش کروں گا کہ وہ اسے اچھی طرح ذہبی نشین کو کسی تاکہ انہیں معلوم ہوجائے کہ خود مولانا طاہر گیا دی صاحب نے بحثیت مناظرا پنی ذمہ داری کو کہاں تک پوراکیا ہے؟

جومطالبات اوراعتر اضات مفتی مطیح الرحن صاحب کی جانب سے کیے گئے انہیں پوراکر نے کی دیوبندی مناظر نے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔جو پوچھا گیا اس کا جواب ہی نہیں دیا گیا اور جو نہیں پوچھا گیا ترک کہ خواب ہی نہیں دیا گیا اور جو نہیں پوچھا گیا نہیں بازیردی اُسے بیان کرنے کی عقمندی دکھائی جاتی رہی ۔مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کو بے سبب خت ست سنا لینے کے بعد مولا نا طاہر حسین گیا دی صاحب کو جب ہوش آیا کہ وہ دیوبند کے کی جشن میں نہیں بلکہ مناظر سے میں بول رہے ہیں تو موصوف نے ایک کتاب اٹھائی اور خاتم النبین کو کس طرح پرخھا جائے گا اس پر بحث شروع کرتے ہوئے کہا کہ خاتم کو زیر لگا کربھی پڑھا جاسکتا ہے، زیر لگا کربھی پڑھا جاسکتا ہے، زیر لگا کربھی میں جائے گا اس پر بحث شروع کرتے ہوئے کہا کہ اس کا معنی بہن ہیں ہے کہ حضور پڑھا جاسکتا ہے۔ اُس کے بعد خاتم النبیان کا معنی بیان کیے گئاس دوسرے معنی میں ہے کہ حضور پاک مال اس دوسرے معنی میں ہے کہ حضور پاک میل اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی

m/\ .

کیمن اس کا جواب دینے کی بجائے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اپنی دوسری تقریر میں بیالزام اہل ِ سنت کے سرر کھ دیا کہ ہمارا بھی عقیدہ اندر سے بچھاور ہے اور ہاہر سے کچھاور ہے۔

آپ نے مولانا طاہر گیادی صاحب سے بید مطالبہ کیا کہ جس طرح میں نے آپ کے ہزرگوں کاعقیدہ بھی ہماری ہزرگوں کاعقیدہ بھی ہماری کتاب سے دکھادیا ہے ویسے ہی آپ بھی ہمارے ہزرگوں کاعقیدہ بھی ہماری کتابوں میں کچھادر کھاہ ہوا ہوتو اُسے کھول کر ہمیں دکھادیں۔ اس مطالبے کے بعد آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب نے ابھی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف وتو صیف کرتے ہوئے اپنی تقریم میں بٹایا کہ خاتم النہین کے کئی معنی ہیں لیکن یہاں گفتگواس میں نہیں ہے کہ اس لفظ کے دومعنی ہوں کہ چار ہوں کہ دی ہ

''اگر بالفرض بعد زمانتهٔ نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کھی فرق ندآئے گا۔'' (تحذیرالناس، ناشر مکتبہ تھانوی دیوبند)

میں نے بتایا کہ بانی مدرسہ دیو بندنے دوسری جگہاس کتاب میں لکھاہے کہ ''ای طرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہو۔'' (تحذیر الناس، مکتبہ تھانوں دیو بند)

میں نے دکھایا کہاس کتاب میں لکھاہے کہ

''بالفرض اگر آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہوتب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔'' (تخذیر الناس صفحہ ۲۰ مکتبہ تھانوی، دیو بند)

اس جگه مفتی صاحب نے خاص طور پر اس بات کی نشان دہی بھی کردی کہ مولا ناطا ہر گیاوی نے تفسیر این کثیر کے حوالے سے حفزت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث بیان کی تھی اس پر تبعر ہ کرتے ہوئے گیاوی صاحب بہت زوردے دے کر بیان کررہے تھے کہ میں اس زمین کی بات تہیں کر رہا ہوں بلکہ دوسری چیزمینوں کی بات کر رہا ہوں جب کہ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کو یہ بھی خبر نہیں کہ بانی مدرسہ دیو بندنے اس زمین پر بھی نبی آ جانے کو فرض کیا ہے جس کا شوت میں نے تحذیر الناس سے دے دیا کہ

# مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی دوسری تقریر .....

مفتی صاحب نے اپنی تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے اس بات پراحتجاج کیا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب غیر ضروری طور پر بار بار مجھ پر بیالزام عائد کررہے ہیں کہ میں نے موضوع اور شرائط مناظرہ سے ہے کر گفتگو کی ہے جبکہ میر کی پوری تقریر مناظرے کے لیے طئے شدہ شرائط وضوابط کے دائرے ہی ہیں رہی ہے۔ جے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا کہ پہلے میں نے قرآن سے پھر صدیث سے اس کے بعد قرآن کی تفیروں سے اصل مسئلہ کا ثبوت دیا اور پھراس کے بعد بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو کی کی شرع گرفت کی۔ دفحہ نمبر ۱۲ میں بھی یہی ہے کہ پہلے قرآن و صدیث سے اصل مسئلہ پر گفتگو ہوگی اور پھراس کے بعد شخصیات اور کتا بوں پر بحث ہوگی۔

مناظر ہے کی دفعہ نمبر گیارہ کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ
اس میں یہ بات درج ہے کہ مناظر کواپنی گفتگو میں عالمانہ شجیدگی اور فریق مخالف کے دقار
کا پورا پورا لحاظ رکھنا ہوگا۔ لیکن مولا نا طاہر گیا دی صاحب نے جھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہا گرا
آ پ نے بچھ پڑھا لکھا ہوتا ....... اس طرح یہ کہ، میں جاہلا نہ کارردائی کررہا ہوں ......اور یہ
کہ جہیں تو پردہ پھاڑ دوں گا ہتو کیا یہ عالمیا نہ اور شجیدہ گفتگو ہے؟ یہ تو بھی اروں کی زبان ہولی جارہ بی
ہے۔ میں نے اِس جانب کمیٹی کے اراکین کواشارہ کردیا کہ آ پ حضرات نے شرائط وضوالط کا تعین
کیا ہے اور آ پ کے سامنے جب جھے اس طرح سے گالیاں دی جارہ بی ہے تو آپ کی ذمتہ داری کیا
ہونا چا ہے؟

اس کے بعد مولانا طاہر گیادی صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں نے خابت کردیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مولانا طاہر گیادی صاحب نے بھی جب بہی دعویٰ کیا تو پھر میں نے کہا کہ بیصاحب تو یہاں علمائے دیو بند کا بی عقیدہ بیان کر رہے ہیں جب کہ دوسری طرف ان کے بزرگ اور پیشوا مولانا قاسم نا نوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس کے طلاف عقیدہ کھی کرر کھ دیا ہے۔ اسلئے بہی کہا جائے گاکہ ان کاعقیدہ اندرسے کچھاور ہے باہرسے کچھاور ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے علمائے دیو بند کے تعلق سے یہ بات شبوت اور حوالوں کی بنیادیر کہی تھی۔

''اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا آسانوں میں نبی ہوتو۔۔۔۔۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ مولانا قاسم نانوتو ک نے اگر مگر کہہ کر حضورا کرم مبلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جوا لکارکیا ہے وہ کسی بھی طرح ایک صاحب ایمان مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ آپ نے کہااگر بالفرض دو خدا ہوجا کیں تو کیا خدا کی خدائی میں پچھٹر تنہیں آئے گا؟ اس موقع پر آپ نے مولانا اگر بالفرض چا رخدا ہی میکائی میں پچھٹر تنہیں آئے گا؟ اس موقع پر آپ نے مولانا طاہر گیاوی صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ قر آن کریم اور احادیث تفییر کے ذریعے بتا کیں کے بانی مدرسدد یو بند نے فرض کر کے جو پچھ کہا ہے اُسے کیوں کرسیح اور درست مانا جاسکتا ہے؟ مفتی مطیح الرحمٰن ماحب نے سوال کیا کہ جب پوری امت میں کسی نے پیٹر ضنہیں کیا تو پھر پیٹرض کرنے کی کون ک ضرورت بانی مدرسدد یو بند قاسم نا نوتو ک کوئی تھی جوانہوں نے لکھ دیا کہ ''اگر بالفرض بعد زمانہ ضرورت بانی مدرسدد یو بند قاسم نا نوتو ک کوئیش آگی تھی جوانہوں نے لکھ دیا کہ ''اگر بالفرض بعد زمانہ نوی صلی اللہ علید دسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت مجمدی میں پچھٹر تی ندآ کے گا۔''

مقتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نانوتو کی کی اس عبارت
کی روشنی میں علائے دیو بندکا بی عقیدہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا
ہے۔اور جوابیا خراب عقیدہ رکھے قرآن ،حدیث ،اجماع امت اور پوری امت کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ بزرگانِ دین نے بھی بہی لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدائمیں ہوسکتا۔ جواسے شرعا ممکن جانے وہ مسلمان نہیں ہے۔

الله عليه وساب الله عليه وسلم الله عليه وساب الله وساب الله

"بالفرض اگر دو خدا ہوجا كيں تو أس كى ربوبيت ميں كچھ فرق نہيں آئے گا۔" مارے

نزدیک جوبہ کیے کہ''اگر بالفرض دوخدا ہوجا کیں تو خداکی خدائی میں پھر فرق نہیں آئے گا۔'وہ بھی مسلمان نہیں اور جو یہ کیے کہ''بالفرض اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو خاتمیت محمدی میں پھر فرق نہیں آئے گا۔'وہ بھی کا فر ہے۔ آپ نے کہا کہ''بالفرض کا سہارا لے کریہ کہنا کہ اس سے خاتمیت محمدی میں پھر فرق نہیں آئے گا۔ یوسرف دھوکہ دینا ہے۔ اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو اس صورت میں بقینا فرق آجائے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی نہیں رہیں گے۔ بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلمی وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمیں وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمیں وس

بانی مدرسہ دیوبند کی ایک اور کفری عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ تخذیرالناس میں ہی مولانا قاسم نانوتو کی نے ایک ایس عبارت بھی کھی ہے۔ جس سے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بوری امت کے علماء، صلحاء، محدثین ومفسرین اور ائمہ دین کی تو ہیں ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے تخذیرالناس کی جوعبارت بطور حوالہ بیش کی وہ ہے۔

''سوعوام کے خیال میں تورسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخری ہیں مگر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالدّ ات کے فضیلت نہیں۔'' (تحذیر الناس صفحہ ، مکتبہ تھانوی دیوبند)

کہیں ، چاہے بر ملوی کہیں بیشری حکم ان پر نافذ نہیں ہوتا اس لیے کہ عام مسلمان علمائے دیو بند کی کفریات اوراللہ عز وجل ورسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں کی گئ گتا خیوں سے لاعلم ہیں۔''

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپی تقریر کے آخری مرسلے میں کہا کہ 'علیا نے دیو بند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے اس لیے عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کا سہارا لے کر مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی نہ کی طرح بی خابت کرنا جا ہے ہیں کہ ہمار صحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کی نہیں ایک بیدا ہو جانا ناممکنات نے نہیں ہے۔' آپ نے بیھی کہا کہ ' مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اِس زمین کی بات نہیں کررہا ہوں بلکہ دوسری زمینوں کی بات کررہا ہوں لیکن میں نے خابت کردیا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نو تو ی نے حاری اسی زمین کے متعلق کہا ہے' کہ ' اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھفر ق نہیں آئے گا۔ بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھفر ق نہیں آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے'' ۔۔۔۔۔۔

continued by late of a facility of the facility of the three of

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ''اہل فہم یعنی دانشوروں اور بجھداروں کے مقابل عوام کا استعال بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نا نوتوی نے کیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اہل فہم (سمجھداروں) کی فہرست میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے وہ اہل فہم علیہ وسلم کو آخری نبی مانے وہ اہل فہم نہیں ہوگا تو ضروراُس کا شار نا سمجھلوگوں میں ہوگا۔ اس لیے ماننا ہوگا کہ بانی مدرسہ دیو بندنے سارے علما وصلحاء صحابہ دتا بعین یہاں تک کہ خودرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوام اور نا سمجھلوگوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے سارے علما ءوسلحاء کی بھی تو ہیں و گستا خی ہے بانی مدرسہ دیو بندہ و گستا خی ہے حسکے لیے بانی مدرسہ دیو بندہ مولانا تا تاسم نا نوتوی کو بھی محاف نہیں کیا جاسکتا۔''

مفتی مطیح الرحمان صاحب نے کہا کہ'' اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بردی فضیلت کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نبیس آئے گا۔ صنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ اس اعتبار سے کہ ان کے احکام نافذ نبیں ہوئے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر قیامت تک آئییں کاسکہ چلتا رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جاری رہیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی نفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت سے بھی انکار کر دیا ہے۔''

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ ''دیو بندی علماء کے سرخیل و پیشوا قاسم نا نوتوی نے
اپنی کتاب تخذیر الناس میں ختم نبوت کے متعلق کفری اور غیر اسلامی عقید ہے کو بیان کیا ہے۔اس لیے
وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔مولا نا طاہر گیاوی صاحب بانی مدرسہ دیو بندگی اس کتاب کو اور ان
کفری عقید ہے کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے ان کا بھی وہی تھم ہے۔ اور جو اس کتاب کو دیکھ کر سمجھ کر
اس پر یقین وایمان رکھتا ہے اور اس کتاب کی عبارتوں کو تیج جا نتا ہے وہ سب کے سب ختم نبوت کے
مکر ہیں۔' اس مقام بر آپ نے بیدوضاحت فر مائی کہ ''شریعت کا پہتھم علمائے دیو بند کیلئے ہے اور
میری مخاطبت آئییں سے ہے۔جبکہ عوام اس ہے مشکل ہیں وہ اپنے آپ کو عرفی طور پر جا ہے دیو بندی

اس کے بعد مولا نا طاہر گیا وی صاحب نے کہا کہ'' خاتم النہین کے معنیٰ میں صرف اہل سنت کا یہی عقیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ بیہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں۔سارے انبیاء کی نبوت آپ ہی کی ذات کا صدقہ ہے۔اگر آپ صلی اللہ علیہ سلم پہلے بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، جھی میں بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، جھی میں بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، جھی میں بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، جھی میں بھی آتے تو آپ ہی آخری نبی ہوتے ۔''

بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے ایک چھے ہوئے کفر پر پردہ ڈالتے ڈالتے اس مقام پرایک کھلا ہوا کفرمولانا طاہر گیا دی سے سرز دہوہی گیا مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے ذریعے گذشتہ دوتقریدوں سے کھوں دلائل کے ذریعے لگائے جارہے علمائے دیوبند پرانکار ختم نبوت کے الزام پر جن لوگوں کو اعتبار نہیں آرہا تھا۔ جولوگ اس علمی بحث کو بیجھنے میں اب تک ناکام رہے تھے۔ اُن کی مشکل مولانا طاہر گیا دی صاحب نے آسان کر دی مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے اس الزام پر کہ علمائے دیوبند کا ظاہری عقیدہ کچھ اور ہے اور باطنی عقیدہ کچھ اور ہے اس پر مولانا طاہر گیا دی صاحب نے بڑی جلا ہے کیا ہے کہا گئی لیکن مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کا بیالزام بالکل درست ثابت ہوا۔

آسان کاتھوکا گیاوی صاحب کے حصے میں آیا۔ کفری پردہ پوٹی کی سزا آئییں مل گئی اب تک انکار

کرتے آرہے تھے۔مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کو بہتان تراشوں میں شار کررہے تھے۔اصل بحث

سے بھا گے جاتے تھے۔مناظرہ عمیٹی کے اعلان سے بہس ہوکر جیسے ہی قاسم نا نوتوی کی کتاب

تخدیر الناس اپنے ہاتھوں میں اٹھائی۔ بانی مدرسہ دیو بندکی بول بولنے گئے۔ حاضرین نے دیکھ لیا۔

سب نے جان لیا کہ علائے دیو بندکا عقیدہ دوہی ہے جواب تک مفتی مطیع الرحمٰن بیان کرتے آرہ

تھے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بڑے ہی صاف طور پراس بات کا اقر ارکرلیا۔ قسمیں کھا کھا کر

جس کی تر دید دہ ابھی تک کررہے تھے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کی

ختم نبوت کا انکار جن لفظوں میں کیا اُسے ہو بہو قبل کیا جا تا ہے۔ گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ

ذمن نبوت کا انکار جن لفظوں میں کیا اُسے ہو بہو قبل کیا جا تا ہے۔ گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ

ذمن نبوت کا انکار جن لفظوں میں کیا اُسے ہو بہو قبل کیا جا تا ہے۔ گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ

ذمن نبوت کا انکار جن لفظوں میں کیا اُسے ہو بہو قبل کیا جا تا ہے۔ گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ

دور آپ کی شان میں بچھفر تی نہیں آتا ہے۔ گیا وی صاحب کہتے ہیں کہ

مونے اور آپ کی شان میں بچھفر تی نہیں آتا ہے۔ گیا وی صاحب کیتے ہیں کہ

مونے اور آپ کی شان میں بچھفر تی نہیں آتا ہے۔ بھی آپ کے آخری نبی

اب بانی مدرسہ دیوبندے کیا شکایت رہی ختم نبوت کا انکار تو بالکل کھلے طور پر دیوبندی

### مولا ناطا هر گیاوی صاحب کی تیسری تقریر .....

دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر میں بھی پھر غیر ضروری باتوں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی اور کہا کہ حدیث ، قرآن میں بہت ی بحثیں ابھی اس موضوع کو طئے کرنے کے لیے باقی ہیں انہوں نے پھر اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے دفعات اور شرا لکا کا حوالہ دے کر اوھراُدھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن مناظرہ کمیٹی کی طرف سے بیا علان کر دیا گیا کہ دونوں فریق جب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا دعوی کر رہے ہیں اور قرآن سے اس کا شوت، احادیث و قسیر سے اس کا شوت موادیث و قسیر سے اس کا شوت کی بجائے۔

سمیٹی کے اس اعلان سے مجبور ہوکر مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے بانی مدرسہ دیو بندگی
کتاب تخذیر الناس اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور کہا کہ اب تک مجھے سمیٹی کی طرف ہے اس کی اجازت
نہیں ملی تھی اب جب اجازت مل چکی ہے تو میں کتاب اور شخصیات پر آ رہا ہوں۔مولا نا طاہر گیاوی
صاحب نے اس اعلان سے بیتاثر دینے کی کوشش کی جیسے مناظر رے کی شرائط میں بیدبات بھی داخل تھی
کہ کتاب و شخصیات پر گفتگو کمیٹی کی اجازت کے بعد کرنا ہوگی۔جبکہ شرائط وضوابط میں ایسی کوئی بات نہیں
کہ کتاب و شخصیات پر گفتگو کمیٹی کی اجازت کے بعد کرنا ہوگی۔جبکہ شرائط وضوابط میں ایسی کوئی بات نہیں
کھی تھی۔بہر حال

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بتایا کہ اس کتاب میں بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم
نانوتوی ماحب نے بالکل کھل کریہ بات کسی ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نبی
نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی پر بیالزام رکھنا کہ وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نبی نہیں مانتے اور ختم نبوت کے محر ہیں یہ کتنی بڑی جرات ہے۔
تخذیر الناس کے صفحہ 4 کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ مولانا قاسم
نانوتوی یہاں بتارہے ہیں کہ جس طرح فرض اور وترکی رکعتوں کی تعداد کا مشکر کافر ہے۔ اس طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مشکر بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم
نانوتوی کے اسے صاف اعلان کے باوجود آنہیں بدنام کیا جاتا ہے۔
نانوتوی کے اسے صاف اعلان کے باوجود آنہیں بدنام کیا جاتا ہے۔

کوئی تو ہیں نہیں ہوتی اور عقیدے پر ضرب نہیں پڑتی۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے قر آن سے ایک دلیل دی ہے اس کے بعد ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے اور پھرا مام احمد رضا کے ملفوظات سے بطور حوالہ ایک شعر پیش کیا ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

قرآن کے حوالے سے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ ایک چیز جوایمان اور عقیدے کے بالکل خلاف ہے لیکن اللہ نے فرض کر کے اُسے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہیان کر دیا کہ

''تم فرماؤ بفرض محال رحمٰن کے کوئی بچے ہوتا توسب سے پہلے میں پوجتا۔''(سورہ وتوف،پ۲۵) امام احمد رضا کے اس ترجے کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا ایبا ترجمہ کرنے سے مولا نااحمد رضا خان صاحب نے اللّٰہ کی شان میں بے ادبی کردی؟

تراندی شریف اور مشکلوق شریف سے بیر عدیث بھی مولانا طاہر گیاوی صاحب نے سنائی جس میں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ''اگر میر بے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بمن خطاب ہوتے۔''
اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہیکہ دیے سے خود نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایج ہی منصب ومقام کی بے ادبی فر مادی اور حضرت عمر کونبی مان لیا۔

اور پھراعلی حضرت کے ملفوظات سے بیشعرمولا ناطا ہر گیا وی نے سنایا کہ

خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت خدابن کے آتا بیربندہ خدا کا

اس شعر پرتبمرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا احمد رضاخان صاحب اس شعر کوشیح مانتے ہیں تو کیا اب ان پر بھی فتو کی لگایا جائے گا؟ اِس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن یہ بات چونکہ فرض کر کے کہی گئی ہے۔اس لیے اس سے عقیدہ مثاثر نہیں ہوتا۔

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے مذکورہ تیوں دلیلوں پرمفتی مطیع الرطن صاحب سے جواب دینے کامطالبہ بھی کیا۔ مناظر مولا ناطا ہر گیادی نے بھی کر دیا۔ یہی تو گذری ہوئی صدی ہے ملائے اہل سنت کہتے چلے آر ہے ہیں کہ علائے دیو بند نے ضرور بیات دین کا افکار کیا ہے۔ اب کس ثبوت کی ضرورت باقی رہی ؟ اب کون کی دلیل کی حاجت رہی ۔ یہ مان لینے کیلئے کہ خاتم الحبین کی ایسی تشریخ علائے دیو بند نے کی ہے۔ جو اس سے بہلے کی نے ہیں گی۔ جس سے ضرور بیات دین کا افکار ہور ہا ہے۔ جس سے قرآن کے دیئے ہوئے عقیدے پر ضرب پڑ رہی ہے جس سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افکار ہور ہا ہے۔ جس سے قرآن کی خلاف سے قرآن کی تفدیدے کے خلاف سے قرآن کی تفدید کے خلاف سے قرآن کی تفدید کے خلاف مدرکلم گوعلائے دیو بندکو مسلم عقیدے کے خلاف مند کلم گوعلائے دیو بندکو مسلمان مجھ سکتا ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنے کے فور أبعد جو بہتان مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اہل سنت پرلگایا اُسے بھی دیکھتے چلیں مولانا موصوف نے اپنی اس سے پہلے والی تقریر میں بھی بغیر کی دلیل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب اور علائے اہل سنت پر الزام تر اثنی کی تھی جسے آپ نے پڑھا ہے۔ گیاوی صاحب نے پھرائی الزام کو بڑھا چڑھا کران لفظوں میں دہرایا۔

''مفتی مطیع الرحمٰن صاحب حضور کو آخری نبی اور نبیوں کا نبی نہیں مانتے ہیں اور حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دوسروں کو ( یعنی دوسر نبیوں کو ) نبی نہیں مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے اُن کوا نکار ہے اسے آپ محسوں کیجئے''

اس بے تکے اور من گھڑت و بے اصل الزام پر مولا ناطا ہر گیادی صاحب اور علائے دیوبند کے سرطرح احتجاج کیا جائے میں خوداس کا فیصلہ نہیں کر پار ہا ہوں۔ اگر مولا ناطا ہر گیاوی کا تنمیر زندہ ہوتا تو اُن سے بیتو قع بھی نہیں کی جائتی تھی کہ وہ الی نجل سطح پر از کر اخل لیجیات کی ساری صدوں کوتو ٹر دیتے۔ قار مین سے گذارش ہے کہ وہ مناظرے کی روداد سنتے اور دیکھتے ہوئے میرے اس تبھرے کو ضرورا پنے ساتھ رکھیں۔ تا کہ مسکلے کی اصل حقیقت سے توجہ بٹنے نہ پانے اور یہ بھی ظاہر ہوتا رہے کہ جو کے کہا جارہا ہے اُس میں کتنی صداقت ہے۔

ا پنی تقریر میں جھوٹ اور بہتان کی ہمالیائی چوٹی سرکر لینے کے بعد مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے تین دلیلوں کے ذریعے میں نابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بات فرض کر لینے سے کسی طرح کی آ جاتا ہے تو بچھ فرق نہیں آئیگا۔' اور بانی مدرسہ دیو بند کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے مناظر ہ کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ''مولانا طاہر گیادی صاحب کا بیا قراراُن کی دستخط کے ساتھ کھوا کر ہمیں دیا جائے۔''

مناظرہ کمیٹی کے اراکین نے اسی دوران مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے مولانا قاسم نا نوتو ک کی کتابتخذیرالناس طلب کی اور بانی مدرسہ دیو بند کی متنازعہ عبارت پر پچھ دیر تک غور دخوض کرتے رہے۔

اُس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے دوہارہ اپنی گفتگوشر دع کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قرآن میں اگر کہیں لکھا ہوا ہو کہ اللہ کا بیٹا ہوجائے تو کچھ فرق نہیں آئے گا تو اُس کی نشان دہی علائے دیو بند کریں۔ آپ نے کہا کہ مولا نا طاہر گیا وی صاحب نے ایک حدیث بھی سنائی ہے کہ ''اگر میر بے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔''مفتی صاحب نے کہا کہ اس حدیث سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کاعقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔اور بیا علان ہور ہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔اس لیے حضرت عمر بن خطاب نبی نبیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ ''اس حدیث میں بیٹیس کہ میرے بعد کوئی نبی بیدا ہوجائے تو کچھ فرق نبیس آئے گا۔''

تخذیرالناس کی منازع عبارتوں کو پیش کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہاس کتاب کے صفحہ الر بانی مدرسد یو بندنے کھا ہے کہ

'' بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور قائم رہتا ہے۔'' ای طرح صفحہ ۲۵ پر بیہ ہے کہ'' بلکہ بالفرض بعد زبانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت مجمدی میں کچھ فرق نہیں آگے گا۔''

ان عبارتوں کو پڑھ کر سنانے کے بعد آپ نے کہا کہ ''اس سے معلوم ہوا کہ علائے دیو بند کے نزدیک اگر رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پچھ فرق نہیں آئے گا۔ جبکہ ہمارے اور ساری امت کے نزدیک فرق آجائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوتو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں رہ جائیں گے۔ جو بعد میں آئے گاوہ آخری ہوجائے گا۔ آپ نے کہا کہ ''مولانا طاہر گیاوی صاحب کوتو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

# مفتی مطیع الرحمٰن کی تیسری جوانی تقریر....

ا بنی اس تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی کی متنازعہ و کفری عبارتوں کی صفائی پیش کرنے کی بجائے بیدد کھانے کی کوشش فر مائی کہ اس کتاب میں جب خود بانی مدرسہ دیو بند نے صاف طور پر لکھا ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں تو پھران پر بہت کہا کہ مولانا طاہر میتہت لگانا کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے ۔ کتنی بڑی زیادتی ہے ۔ آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کے ذمہ تو بیتھا کہ وہ میرے اعتراضات کا جواب دیتے۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ جس طرح ایک آدی چارمر تبہ تعریف کرے اور ایک مرتبہ تعریف کرے اور ایک مرتبہ گالی دے دی تو اسے خیر خواہ نہیں کہا جا سکتا اسی طرح اگر مولا نا قاسم نا نوتو ی نے اس کتاب میں ایک جگہ نہیں بچاس جگہ بھی لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم آخری نبی بیں مگر دوجگہ جب لکھ دیا کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں بچھ فرق نہیں آئے گا تو بیہ رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے آخری نبی ہونے کا افکار ہوگیا۔

آپ نے کہا کہ مولا ناطا ہر گیا دی صاحب نے قرآن ہے آیت پیش کی کہ" بہ فرض محال اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے میں اس کا عبادت گذار ہوتا۔" اس پر تبھرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جب اللہ پاک کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی عبادت کی بھی نہیں۔ یہ بات تو بالکل صاف اور داضح ہے۔ کیونکہ شرط محال ہے اس لیے جزا بھی محال، قرآن کی اس آیت سے تحذیر الناس کی مناز عربارت کو کیا مددل عتی ہے جبکہ تحذیر الناس میں بانی مدرسہ دیو بند نے لکھا ہے کہ" بالفرض اگر اللہ کے بین اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھھ فرق نہیں آئے گا۔" آپ نے مولا ناطا ہر گیا وی سے پر زور مطالبہ کیا کہ اگر قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ "اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوجائے تو فرق نہیں آئے گا۔" تو وہ ہمیں بتایا جائے۔

مولا ناطاہر گیاوی صاحب کی گذشتہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ خود مولا ناطاہر گیاوی صاحب نے ابھی سب کے سامنے کہا ہے کہ 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی فرض کر لوکو کی نبی

آپ نے کہا کہ''ایک نہیں ایک ہزار کتابوں میں انہوں نے ختم نبوت کا افر ارکیا ہوگر اس آخری دومر تبدکا انکار ہانی مدرسہ دیو ہند مولا نا قاسم نانوتوی کے مجرم اسلام بننے کے لیے کافی ہے۔''

اس جگہ قارئین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ مولانا طاہر گیادی کے ذریعے پیش کی گئی تینوں دلیلوں کا جواب مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طور پر دیا ہے کہ جے پڑھنے کے بعد ہرصاحب انصاف کواطمینان ہوگا گرقر آن وحدیث اور المملفوظ سے طاہر گیادی صاحب کے ذریعے دی گئی تینوں دلیلوں کوتحذیر الناس کی کفری عبارت سے کوئی تعلق ونسبت نہیں۔اس کے بعد ہونا تو بیچا ہے تھا کہ یا تو مولانا طاہر گیادی صاحب کے جواب کوغلط ثابت کرتے یا پھر طاہر گیادی صاحب کے جواب کوغلط ثابت کرتے یا پھر قرآن وحدیث سے دوسری دلیلیں اپنے موقف کے ثبوت میں پیش کرتے لیکن اس مناظرے میں ک قرآن وحدیث سے دوسری دلیلیں اپنے موقف کے ثبوت میں پیش کرتے لیکن اس مناظرے میں کا گئی اپنی بقیہ تقریروں میں اس کا ذکر تک گیادی صاحب نے نہیں کیا۔ جس سے دیو بندی مکتب فکر کی تنگ دامنی کا احساس ہوتا ہے۔

Herry Christian Charles and the control of the cont

HOUSE SEEMER WAS A COURSE OF THE PARTY.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

- THE CONTRACTOR AND THE RESERVED BY

وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو فرق کیے نہیں آئے گا؟ لیکن انہوں نے امام احمد رضا کا ترجمہ پیش کرکے بیہ بتانے کی کوشش فر مائی کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو بیس اس کی عبادت کرتا۔ 'آپ نے کہا کہ''امام احمد رضا کا ترجمہ بیان کر کے مولانا طاہر گیادی صاحب، امام احمد رضا کے سائے ہیں پناہ لینا چاہیے کہ قرآن نے بات پھھاور فر مائی ہے اور بانی مدرسہ ویہ بند مولانا قاسم نا نوتو کی نے بات پھھاور فر مائی ہے اور بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو کی نے بات پھھاور فر مائی ہے اور بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو کی نے بات پھھاور کہی ہے۔''

الملفوظ کے حوالے سے مولانا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے پیش کیے گئے شعر پر بحث کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہاں بھی وہی بات ہے۔ جس طرح خدا کا بیٹا ہونا ممکن نہیں ای طرح کوئی تحت مشیت خدا بنا بھی نہیں مولانا طاہر گیاوی صاحب کو الملفوظ کا شعر پیش کرنے کی بجائے یہ بتانا چاہیے تھا کہ کیا کہیں امام احمد رضانے بھی لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو کچھ فرق نہیں آئے گا؟

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپنی اس تقریر میں دوسری بار مناظرہ کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ "دختور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ جانے کا جوا قر ارمولا نا طاہر گیاوی صاحب نے اپنی تقریر میں کیا ہے۔ اُسے اُنہیں کے الفاظ میں دشخط کے ساتھ کھوا کر ہمارے حوالے کیا جائے۔'' آپ نے فر مایا کہ''مولا نا طاہر گیاوی صاحب بارباریہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل نبی ہیں ۔ سارے نبیوں کی نبوت آپ کا صدقہ ہے۔ وہ تو ہم سب مان رہے ہیں۔ مگر میں میں بیتا یا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدا گرکوئی نبی بیدا ہو جائے تو حضور میں بھی فرق آ کے گایا نہیں؟''

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ''جس طرح کوئی چور زندگی بھر چوری نہیں کرتا کوئی جھوٹا زندگی بھر چھوٹ نہیں ہو لئے رہتا۔ صرف ایک دومر تبہ کے جرم سے کوئی چور مشہور ہوجاتا ہے کوئی جھوٹا مشہور ہوجاتا ہے۔ لولیس کے افسران کسی چور کو یہ کہہ کر معاف نہیں کرتے کہ زندگی بھر تو اس نے شریفا ندروش رکھی ایک دومر تبہ کی چوری پر کیوں اُسے گرفتار کیا جائے؟
کیوں اُسے سزادی جائے؟ اسی طرح یہ صفائی بھی ہرگز قبول نہیں ہوسکتی کہ بانی مدرسہ دیو بند قاسم نا نوتو می صاحب نے اس کتاب میں یا دوسری کسی کتاب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا قرار کیا ہے۔ اس لیے انہیں چھوڑ دیا جائے''

#### وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔اس لیے اس بات پر تفتگو ہو۔ کمیٹی کے اس اعلان کی تائید میں ہزاروں مسلمانوں کی آواز بلند ہوئی جواس بات کی نشان دہی بھی تھی کہ جوام بھی اس بحث کوئکمل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔

مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے اس کے بعد کہا کہ "ہمارے آقاصلی الله علیه وسلم آخری نی ہیں اور سارے نبیوں کی اصل ہیں ۔ سارے نبیوں کی نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ قرآن، مدیث اور بوری امت ان دونو عقیدوں پر متفق ہے۔ " اپنی عادت سابقہ کے مطابق چر بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے الزام تراثی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ' فریق مخالف کا ایک پرعقیدہ ہے اوردوسرے برعقیدہ نہیں ہے۔ "موصوف نے کہا کہ" خاتم العبین کے جب دومعنی ہوگئے اور دونوں معنی برنبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برختم ہے تو دونوں معنیٰ کی الگ الگ تشریح مولا نا قاسم نا نوتو ی نے ا بنی اس کتاب میں کی ہےاور دونوں معنیٰ کی الگ الگ تشریح نہ سیجھنے کی مجہ ہے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب مفالط دیے میں ابھی تک کامیاب ہورہے ہیں اور کمیٹی کے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آ رہی ہے۔'' انہوں نے مفتی مطیع الرحلٰ صاحب پر الزام لگایا کہ' وہ زبردی پر اقرار کروانا عاجے ہیں کہ ایک جگہ تو لکھ دیالیکن دوجگہ کھھا کہ فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ مولانا قاسم نا نوتو کی نے دومعنیٰ کو لے کر الگ الگ دونوں معنی پر بات کی ہے۔ اور بیعبارت بالفرض سے شروع نہیں ہوتی ہے او پر سے دیکھیے تو معلوم ہوجائے گا کہ بیگفتگو حضور صلی الله علیه وسلم کے آخری فہی ہونے کے معنیٰ میں چل رہی ہے یا نبی بالذات ہونے کے معنیٰ میں چل رہی ہے۔انہوں نے کہا کہ بانی مدرسد یو بندمولا نا قاسم نا نوتوی نے ان دونوں جگہوں پر جہاں بالفرض اور اگر کا استعال کیا ہے بیتشریح کردی ہے کہ بیٹ فنتگو جو ہماری چل رہی ہے وہ نبی بالذ ات اور اصل نبی مان کر چل رہی ہے۔اس معنی میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ "تخدیرالناس کی ممل عبارت کوانہوں نے اس طرح پڑھ کرسنایا۔

''آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہو سکے گاجود ہاں کے محصلیم کے مساوات میں پھے جت کیجئے ، ہاں اگر خاتمیت بمنے اتصاف ذاتی ہوصف نبوت لیجئے جیسا اس بیجیدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوار سول اللہ صلیم اور کسی افراد محقود دبالخلق میں سے مماثلت نبوی صلیم نہیں کہرسکتے ۔ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدر ہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی۔'' بلکہ بالفرض اگر بعدز مانہ نبوی صلیم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔'' (تحذیر الناس صفحہ میں ، مکتبہ تھا نوی دیوبند)

### مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کی چوتھی تقریر ....

(اس جگہ بذرید کا وُڈ اسپیکر المسنّت کے صدر مناظرہ علامہ ضیاء المصطف اعظمی صاحب نے مناظرہ کمیٹی سے گذارش کی کہ مولا نا طاہر گیا وی صاحب کری پر بیٹھتے ہیں جبکہ قر آن ، صدیث اور دوسری مذہبی کتابیں اُن کے قدموں کے پاس اور ان سے نیچر کھی ہوتی ہیں۔ جے دیکھ کر ہمار اسرشرم سے جھک جاتا ہے اس لیے یا تو طاہر گیا وی صاحب کھڑے ہو کرا ظہار خیال کریں یا پھر قر آن وصدیث اور دوسری جاتا ہے اس لیے یا تو طاہر گیا وی صاحب کھڑے انظام کیا جائے ۔علامہ ضیاء المصطف اعظمی صاحب کی منازرش کے جواب میں مولانا طاہر گیا وی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بیاری کا عذر بیان کردیا تھا۔ اس لیے بیہ بے ادبی ہیں مولانا طاہر گیا وی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بیاری کا عذر بیان کردیا تھا۔ اس لیے بیہ بے ادبی ہیں ہے۔

میں کہوں گا کہ طاہر گیاوی جیسے بادب کے ذریعے پیش کیے گئے اس تنگڑے بہانے میں کوئی دمنہیں ہے۔اس لیے کہ بیاری کاعذراس وقت قابل قبول ہوتا جب قرآن وحدیث کی مقدس ترین کتابوں کو بے حرمتی سے بیانے کا کوئی راستہیں ہوتا۔ جب کہ یہاں توبیہ بات بہت آسان بھی کہ ان مقدس کتابوں کواو نچی جگہوں پرر کھنے کا انظام کردیا جاتا۔ اینے بھونڈے عذر کو بیان کرنے کے بعد گیاوی صاحب نے کہا کدومنزلہ اور سرمنزلہ عمارتوں میں لوگ رہتے ہیں جبکہ کچلی منزلوں پرقر آن بھی ہوتا ہے تو کیااس سے قرآن کی بے ادبی ہوجاتی ہے؟ مولا ناطا ہر گیا دی صاحب کے اس جواب میں کتا ادب اور کتنی گہرائی ہے وہ و علمائے دیوبند جانیں لیکن قرآن وحدیث اور مذہبی کتابوں کی اس بےحرمتی برمنہ زوری کرتے ہوئے جودلیل مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے دی ہے وہ کسی بھی باشعور مسلمان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوسکتی اس لیے کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان اتنا جانتا ہے کدوومنزلد اور سدمنزلد عمارتوں میں جیت کے حاکل ہوجانے اور پردہ ہوجانے کی وجہ سے ہرمنزل کا حکم جدا ہے۔مناظرہ گاہ میں سب کے سامن قرآن و صدیث کی بے حرمتی مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے ہوتی رہی۔اور سارے دیو بندی علماء اس تو بین کوایے سرکی آ کھول سے دیکھنے کے باد جود بت بیٹے رہے۔) اس سے بہلے کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب اپی چوتھی تقریر کا آغاز کرتے مناظرہ ممیٹی کی طرف ہے پھر بیاعلان کر دیا گیا کہ پیونکہ ابھی یہ ہات تشنہ ہے کہ اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی سلی الله علیہ

#### چھ بعیر بھی نہیں تھی۔ \*

بہر حال قاسم نا نوتوی صاحب کی نہ کورہ دونوں کمل عبارتوں کو پڑھ کرسانے کے بحد مولانا طاہر گیادی صاحب نے کہا کہ نہ کورہ دونوں عبارتوں میں ختم نبوت کا معنیٰ آپ کو نبی بالڈ ات مان کر لیا گیا ہے۔ آخری نبی مان کر فرض نہیں کیا گیا۔ اتنی صاف اور واضح بات بھی مولانا مطبع الرحمٰن صاحب بجھ نہیں پارہے ہیں اور مولانا قاسم نا نوتوی پر الزام عائد کرتے چلے جارہے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اس کتاب کے حاشہ کو بھی پڑھ کر سایا اور بہی بتایا کہ عوام نے جو معنیٰ سمجھا ہے۔ مولانا قاسم نا نوتوی اس کا انکار نہیں کردہے ہیں اور اس کے بعد جو پھمولانا طاہر گیاوی نے کہاوہ ان کے بی الفاظ میں یہان قال کیا جاتا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب کہتے ہیں کہ''عوام نے جومعنی سمجھا ہے مولانا قاسم نانوتوی اُس کاا تکارنہیں کررہے ہیں، بلکہ بیمعنی تو صرف کم علم لوگ جانتے ہیں علم والے جانتے ہیں کہ اس سے بھی اعلیٰ اوراد نچامعنیٰ ۔اس سے بھی اعلیٰ اوراس سے بھی زیادہ شان والامعنیٰ میرے پیٹجبر کے لیے ایک اور ہے۔''

قارئین توجیفر مائیں کے یہاں مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے بھی مان لیا کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہ مم علم ہے۔ساری امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانتی اور مانتی ہے۔خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم المبین کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہول اور میرے بعد کوئی نبی پیدائبیں ہوگا۔ تو کیا پوری امت کے ساتھ ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کو بھی کم علم مان لیا جائے۔؟ معاذ الله .... استغفر الله۔

بانی مدرسہ دیو بند اور علائے دیو بندگی اس طرح کی گتا خانہ تشریحات پر وہ لوگ توجہ فرمائیں جن کے دل اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے بالکل خالی نہیں ہوئے ہیں۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اس موقع پر لمبی چوڑی تمہید کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولا نا طاہر گیادی صاحب نے اس موقع پر لمبی چوڑی تمہید کے ساتھ دیا کہ بانی مدرسد ہوبند مولا نا قاسم نا نوتوی سے پہلے اعلیٰ حضرت کے والد مولا نا قاسم نا نوتوی سے پہلے اعلیٰ حضرت کے والد مولا نا تقی علی خاں نے خاتم العبین کے وہ معنیٰ بیان

#### تخذیرالناس کے صفحہ اسے انہوں نے جودوسری متنازع عبارت پڑھ کر سالی وہ بہے۔

باندیشہ تطویل قدر ضرورت پر اکتفا کر کے عرض پرداز ہوں کہ اطلاق خاتم اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پرختم ہوتا ہے جیسے انبیاء گذشتہ کا وصف نبوۃ میں حسب تقریر ند کور مسطور اس لفظ ہے آپ کی طرف مجتاح ہونا خابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کس کی طرف مجتاح ہونا اس میں انبیاء گذشتہ ہوں یا کوئی اور اس طرح اگر فرض بیجیح آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہوتو وہ بھی اس وصف نبوت میں میں بھی اس وصف نبوت میں آپ بی کا مجتاح ہوگا۔

(تحذیرالناس صفحه۲۰، مکتبه تھانوی دیوبند)

قار ئین مولانا طاہر گیادی صاحب کی طرف سے پیش کی گئی نہ کورہ دونوں کممل عبارتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کہ نہ کورہ عبارتوں کے آخر میں مولانا قاسم نا نوتو کی اپنی بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہدرہے ہیں کہ

(۱) بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئیگا۔ (۲) اسی طرح اگر فرض سیجئے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہوتو وہ بھی اس وصفِ نبوت میں آپ ہی کامختاج ہوگا۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنی تقریر میں بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے اخذ کیے ہوئے اس میں نہ تو کیے ہوئے اس میں نہ تو کیے ہوئے اس میں نہ تو کوئی خیانت ہے اور نہ بی نامکمل عبارت کو پیش کرنا ہے۔

مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی بحث سے جونتیجا خذکیا ہے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب اُسی رزائ کوڈکلیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بانی مدرسہ دیو بندکی میتحقیق قرآن وحدیث اور تفسیروں کے بیسر خالف ہے مولا نا طاہر گیاوی صاحب کواس پر اعتراض ہے۔ گیاوی صاحب کا کہنا ہے کہ جب بھی مولا نا قاسم کی عبارت پڑھی جائے تو ہیں نے جتنی عبارت بتائی ہے اتنی پڑھی جائے نہیں تو خیانت ہوگی۔ اچھا ہوا کہ دیو بندی مناظر نے بینہیں کہ دیا کہ بانی مدرسہ دیو بندکی پوری کتاب پڑھ کر سنائی جائے۔اس مناظرے میں جس عقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے تھے اس سے بیات ''اگرظہور آپ کا اور پیٹیمروں سے پہلے ہوتا تو ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین اُن کا

ان عبارتوں کو پیش کرنے کے بعد مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے جو تبعرے کیے ہیں اے د کھتے ہوئے اُن کی بے جارگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔انہوں نے کہا کہ'' جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم سب پنیمبروں سے پہلے بیدا ہوئے توباتی انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے کنہیں آئے؟" مناظرے میں ایس بچکانہ باتوں کو پیش کرنے ہے بہترتو بیہوتا کہ وہ خاموش رہتے کیکن اس کے باوجودانہوں نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے مطالبہ کیا کہ میرے دلائل کا جواب دیا جائے۔ امام احد رضا کے ملفوظات . موصوف نے پھروہی شعر پڑھا۔ خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا

اور کہا کہ یہاں تو اتنا کھلا ہوا شرک صرف لفظ "جو" کے سہارے قبول کرلیا گیا۔ لیکن تخذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی کی اتنی احتیاط کے باوجود بھی کفر تلاش کیا جار ہا ہے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب کی اس بے بی کود مکھتے کہ کیے دیے ہوئے انداز میں وہ کہنا جا ہتے ہیں کہ جس طرح گیاوی صاحب کے بقول ملفوظات کے اس کھلے شرک والے شعر کو قبول کرلیا گیا اُس طرح تخذیرالناس کی کفری عبارتوں کو بھی ہضم کرلیا جائے۔ مولانا طاہر گیادی صاحب اگراینے پورے ہوش وحواس کے ساتھ مناظرہ گاہ میں تقریر کررہے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ تحذیر الناس کی کفری عبارتوں کی پردہ پوشی لین دین کے ذریعے ہیں بلکہ قرآن وحدیث ادر تفاسیر کے پختہ دلائل کے ساتھ کرناان کی ندہبی ذمہ داری تھی اور بینداُن کے بس کی بات ہے نہ کی اور کے، کیوں کہ جو بات قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف ہواس پر دلیل ہی کہاں سے لائی جاستی ہے؟ اس عجز و مجبوری سے مغلوب ہو کر گیاوی صاحب ایران توران کی ہا تک رہے تھے۔جس کا اصل موضوع سے تعلق بی نہیں۔

كيجس كى بنياد برمولانا قاسم نانوتوى كوكافرقر ارديا جارباب انهوى نے كہاكة "اب ميں فتوى لگانے کی ضرورت نہیں مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے فتو کی سے اعلی حضرت کے والد کا فر ہوئے اور مولا نا احمہ رضا خان ایک کافر کے بیٹے ہوئے۔"

اس دعوے کو سننے کے بعد ہر کسی کومحسوں ہور ہا ہوگا کہ دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اب شخصیات اور کتابوں کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ تو وہ حوالہ جات کے أیسے انبار لا کرد کھ دیں گے جس سے اس مناظرے میں اب تک کی ان کی کمزور پوزیش کو پچھ سہارا ال سکے گا لیکن خوب بڑے بڑے دعوے کے ساتھ طاہر گیاوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولا ناتقی علی خال رحمة الله عليد كى كتاب سرور القلوب كے صفحه ١٥٥ سے جوعبارت سناكى قار كين أسے بإهين اور دیکھیں کہ اس سےمولانا طاہر گیاوی صاحب کا کون سا دعوی ثابت ہوتا ہے؟ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بطور حوالہ جوعبارت پڑھی وہ یہ ہے۔

"اس آیت سے بیات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم مصب نبوت میں اصل الاصول بين اگراور پيغمبرآ پ كا زمانه پاتے تصديق و تأكير آ پ كى كرتے اور آ پ برايمان لاتے " (سرورالقلوب صفحہ ۱۵۵،مصنف مولا نانقی علی خال بریلوی)

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے اعتراضات ومطالبات کیا ہیں؟ وہ بار بار دیو بندی مناظرے سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو فرق کیوں نہیں آئے گا؟ ادر مولانا طاہر گیاوی صاحب جوابالی عبارتوں کا حوالہ دےرہے ہیں جس کا اس بحث سے دور کا بھی واسط نہیں ہوسکتا۔ بیب جوڑس دلیل ظاہر کرتی ہے کہان کے پاس جب اس موضوع پر کوئی تھوس بات موجودنہیں ہےتو وہ اعلیٰ حضرت اوران کے والد ماجدمولا نانقی علی خال کا نام لے لے رعوام کے ذہن میں یہ بات بسانا چاہتے ہیں کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بھی تو اعلی حضرت اور ان کے والد کی كتاب كا حوالدديا تقااب بيالك بات ربى كراس ان كادعوى ثابت بوايانهيس؟ مولانا طاهر كميادى صاحب نے تغییر سورہ الم نشرح سے مولا نافقی علی خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بی عبارت بھی پیش کی کہ "میں سب پیغمبر سے پہلے ہیدا ہواا درسب کے بعد فرش پر بھیجا گیا۔۔"

اس کے بعدانہوں نے ایک اور عبارت پیش کی۔

# مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى چوتھى تقرير .....

بانی مدرسہ دیو بند مولانا خاسم نانوتوی کی متنازع عبارت کی صفائی میں مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے اس کتاب کے حاشیے کا سہارا لیے جانے پر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے تنقید کی اور کہا کہ کہا کہ ربیحا شیم صنف کا نہیں ہے۔ ' تو نینج المطالب' کے نام سے اس کتاب پر حاشیے کا اضافہ بعد میں علمائے دیو بندنے کیا ہے۔

میٹی کی طرف سے بدوریافت کے جانے پر کہاس الزام کی دلیل کیا ہے۔اظہار خیال کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہاں تحذیر الناس کے دونوں نسخ موجود ہیں پہلے والانسخہ جو بغیر حاشے کے چھاپا گیادہ بھی ہےادر پھرائس کے بعد''نوشیح المطالب'' کے عنوان سے حاشیے کا جواضافہ کیا گیاوہ نسخ بھی ہے۔ جس کے ٹائٹل بچے یہ بی کھا ہوا ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کرنے کے بعد اور نظر ڈائی کرنے کے بعداس کی اشاعت کی گئی ہے اور اس میں مولانانا نوتوی کور عمد اللہ علیہ لکھا گیا ہے جواس بات کی واضح علامت ہے کہ بیحاشینا نوتو کی صاحب کے انقال کے بعد بر ھایا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جرم بانی مدرسرد یو بندمولانا قاسم نا نوتوی نے کیا ہے تو کسی دوسرے دیو بندی عالم کو بداختیار جیس کدوہ اپنی طرف ہے اس کی صفائی پیش کرے۔ آپ نے بیکھی کہا کہ ضروریات دین کا اٹکار کرنے کے بعد کوئی صفائی قابل قبول نہیں ہوتی۔جس طرح طلاق دینے کے بعد طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اُسی طرح ضرور بات دین کا افکار کرنے کے بعد کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مناظرہ کمیٹی کی طرف ہے ہی یو چھے جانے يركه بعد ميں حاشيك نے كھا۔آپ نے كہا كركتاب يرمصنف كانام كھا ہوا ہے تو كتاب مصنف کی ہوئی کین بعد میں بیرحاشیہ بڑھایا گیا اور غلطیوں کوسدھارنے کی ناکام کوشش کی گئی وہ سب کس نے کیااس کی کوئی وضاحت جب اس کتاب میں موجود نہیں ہے تو میں اسے کیسے بتا سکتا ہوں؟ بہتو اُن لوگوں ے پوچھوجنہوں نے جدید نکل جانے کے ڈراور خوف سے ماشید کھنے والے کانام چھپار کھا ہے۔

مولا ناطاہر گیادی صاحب نے اپی طرف ہے امام احمد رضا کے والد ماجد مولا نافقی علی خاں صاحب کی دو کتابوں کا جو حوالہ پیش کیا تھا۔ مناظرہ کمیٹی نے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب ہے اس تعلق ہے بھی وضاحت کرنے کی گذارش کی کہ بانی مدرسہ دیو بند اور مولا نافقی علی خاں بریلوی کی عبار توں میں کیا

فرق ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے مولا نافقی علی خاں بریلوی کی درج ذیل عبارتوں کو پڑھ کر سنایا ۔ جس کا حوالہ مولا ناطا ہر گیا وی صاحب نے دیا تھا۔

(۱) آپ سلی الله علیه وسلم منصب نبوت میں اصلی الاصول ہیں اگرادر پیغیر آپ کاز ماندیا تے تو تصدیق و تا ئیر آپکی کرتے اور آپ پرایمان لاتے '' (سرورالقلوب مولا ناتقی علی خال ہریلوی)

(۲) اگرظہور آپ کا اور پینجبروں ہے پہلے ہوتا تو ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہیں یا تا۔ (تفسیر سور الم الم شرح)

مفتی صاحب نے کہا کہ'' بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نانوتو ی اوراعلیٰ حضرت کے والد ماجد
کی عبارتوں میں جوفرق ہے اُسے ہرکوئی ہا سانی سجے سکتا ہے۔اعلیٰ حضرت کے والدمولا نافقی علی خال
ہر بلوی نے فدکورہ دونوں کتابوں اور عبارتوں میں کہیں بھی ینہیں لکھا ہے کہا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا۔ہم تو مولا نا طاہر گیاوی صاحب سے میہ مطالبہ کر دہے ہیں
کہ دہ فرق نہیں پڑنے والی بات کو ہمیں قرآن، حدیث تفییر اور ہمارے ہزرگوں کی کتابوں سے
دکھا ئیں لیکن وہ جواب میں ایس عبارات کو اعلیٰ حضرت اور ان کے والد کا نام لے کر پیش کر دہے ہیں
جس کا اس بحث ہے کی بھی طرح کا کوئی تعلق بی نہیں ہے۔''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب ابھی دونوں کی عبارتوں کے فرق کو بیان ہی کرر ہے تھے کہ بغیر کی وضاحت کے کمیٹی کی طرف سے بیاعلان کر دیا گیا کہ پہلے دن کے مناظر کا اختیام کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی بیہ چوتھی تقریر کمل نہ ہو تک ۔ حالا نکہ ضابطے اور شرائط میں مناظر کے لیے متعین کیے گئے تیس منٹ کے وقت میں ابھی تقریباً پندرہ منٹ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کو پہلے ہوئے تھے۔ ایسا کیوں کیا گیا بات سمجھ میں نہیں آئی اگر اس تقریر کے لیے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کو کمل تعین منٹ دیے گئے ہوں گے تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کیسٹ کی تیاری میں جان ہو جھ کرمفتی صاحب کی تقریر کو حذف کر دیا گیا ہو۔ مناظرہ کمیٹی پہیرائی میں مائی ہوسکتا ہے کہ جو کیشیس مشتر کہ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر صرف پندرہ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر صرف پندرہ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر صرف پندرہ من مناظرہ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر صرف پندرہ من مناظرہ کمیٹی کر دالی کے باعث بقیہ تقریر ضائع ہوگئی ہو لیکن اس کا مکان بہت کم ہے۔

صاحب نے اپنی پانچویں تقریر میں دہ بات کہی جوانہیں پہلی ہی تقریر میں کہدد بنی چاہیے تھی۔انہوں نے کہا کہ مولا نا قاسم نانوتوی صاحب نے بیتمام بائیں ایک سوال کے جواب میں کہی ہیں اور پھروہی حدیث سائی جس میں دوسری چھزمینوں پر پیٹیمروں کا ذکر ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے گھر کہا کہ عبداللہ بن عباس کی جوحدیث میں نے سائی تھی اس پر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کچھ ہو لتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نا نوتو کی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے سائل کو سجھایا کہ خاتم الملین کا ایک معنی تو وہ ہے جے عوام دخواص سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سب کے بعد آئے۔ اور آپ کے بعد کسی کے بعد کسی کے آئے کا سوال نہیں۔ یہ عام معنی ہے۔ لیکن اس سے آگے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بالڈ اس نبی ہیں۔ ان کی نبوت کسی کے واسطے سے نہیں ہے۔ اس معنی کے لخط سے آگر چہ آپ آخری زمانے میں ان کی نبوت کسی کے واسطے سے نہیں ہے۔ اس معنی کے لخط سے آگر چہ آپ آخری زمانے میں آئے ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے جوانبیاء آئے اور فرض کرلو اور بھی انبیاء آئے ہیں تو یہ فیض وصد قد آپ ہی کا ہوگا۔ اور اس معنی پر کوئی فرق نہیں آئے گاتو اس معنی پر کھو فرق نہیں آئے گاتو اس معنی پر کھوفر قرنہیں آئے گا۔ "

مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب پر الزام لگایا کہ وہ ہوئی ہوشیاری کے ساتھ اِس معنیٰ کو کاٹ کر اُس معنیٰ سے جوڑ رہے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ مولا نا قاسم نانوتو کی نے اس طرح اس روایت کا جواب دے دیا کہا گرفرض ہی کرلو کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے بعد دوسری زمینوں پر کوئی نبی آسکتا ہے تو اُس کا معنیٰ یہ ہوگا۔ گیاوی صاحب نے مفتی مطیع الرحن صاحب سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اگر مولا نا قاسم نانوتو کی صاحب کا یہ جواب غلط ہوتو پھر آپ کے نزدیک اس سوال کا کیا جواب ہے اُسے منظر عام پرلایا جائے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے سے عبارت بھی پڑھ کرسنائی کہ'' بفرض محال عالم ناسوت میں کوئی صورت ربو بیت فرض کرلی جاتی تووہ نہ ہوتی مگر محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم''

اس عبارت پر تبھرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیاتو ہمارے اور اُن کے دونوں کے

### مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کی پانچویں تقریر.....

مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تقریرے مناظرے کے دوسرے دِن کا آغاز ہونا تھا۔ مولانا موسوف کی تقریرے قبل کمیٹی نے کافی غوروخوض موسوف کی تقریرے قبل کمیٹی نے کافی غوروخوض کے بعد بیتر میم کی ہے کہ ہر مناظر کیلئے مقرر کئے گئے تمیں منٹ کے وقت کو کم کر کے ہیں منٹ کردیا جائے۔ اس اعلان پرمولانا طاہر گیاوی صاحب نے خت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مناظرہ کمیٹی کومشورے میں فریقین کو بھی شامل کرنا تھا اور پہلے سے جو شرا لکا وضوالط طئے کئے گئے ہیں اس میں کسی طرح کی ترمیم ہمیں منظور نہیں۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ مناظرہ کمیٹی ہماری حاکم بنی ہوئی ہوئے ہے۔ میں کل سے بیتما شدد کھرر ہا ہوں لیکن مناظرہ کمیٹی کوانی اوقات اور صدود میں رہنا جا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب کی ان باتوں پر مناظرہ کمیٹی نے انتہائی ہخت موقف کا اظہار کرتے ہوئے مولانا طاہر گیادی صاحب پر تنقید کی اور یہ کہا گیا کہ مناظرہ کمیٹی کی اوقات دیکھنے والے مولانا طاہر گیاوی صاحب کون ہوتے ہیں؟ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے کی گئی اس دھتکار کو گیاوی صاحب اپنی غلطی کی وجہ سے ہضم کرتے رہے اگر وہ اپنی حد میں رہ کر گفتگو کرتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ دیو بندی مناظر کواس طرح جھڑک دیتا۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کو صالانکہ یہ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ مشورے میں فریقین کی نمائندگی تھی۔ جب کہ مشورے میں فریقین کوشائل کرنا چاہے تھا اس لیے کہ مناظرہ کمیٹی میں فریقین کی نمائندگی تھی۔ جب کہ مشورے میں فریقین کی نمائندگی تھی۔ جب سیٹی اس محاطم میں فیصلہ کردہی تھی اسی وقت مولانا طاہر گیاوی صاحب کے نمائندوں نے اس ترجیم کو اسلیم کرلیا اور مناظرہ گیاوی صاحب کے ذریعے با تیں کی جارہی سامیم کرلیا اور مناظرہ گیاوی صاحب کے ذریعے با تیں کی جارہی تقیس۔ بہر حال اس محاطم کو لے کر مناظرہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کی ضد پر تقریبا آیک گھنٹے تک رکا مہاور پھر مناظرہ کمیٹی نے اپنی اس ترمیم کو ہے ہہ کروا پس لیا کہ آئی مناظرہ ختم ہونے کے بعداس مسئلہ پر تقین سے گفتگو کرنا ہوگی۔ دو بارہ فریقین سے گفتگو کرنا ہوگی۔ دو کی کیا جائے گا۔ آئی مناظر دو بارہ فریقین سے گفتگو کرنا ہوگی۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے سوالات واعتر اضات سے پریشان ہوکر مولانا طاہر گیاوی

خدا کرنا ہونا جو تحت مشیت ۔ خدا بن کے آتا میربندہ خدا کا

اس پرمولانا طاہر گیاوی کے اعتراض کا بھی وہی جواب ہوگا جواو پر لکھا ہوا ہے کہ خدائے
پاک کو جب بیمنظور ہی نہیں تھا تو بیر بات واقع بھی نہیں ہوئی مولانا طاہر گیاوی صاحب اس طرح کی
باتوں کو پیش کر کے بانی مدرسہ دیو بند کے مرسے ضروریات دین کے انکار کے الزام کوختم نہیں کرستے۔
اُن کی اور سارے علمائے دیو بندگی تو بیز دمتہ داری ہے کہ وہ قرآن ،حدیث اور تقییر کے حوالے سے اور
بزرگانِ دین کی کتابوں کے حوالے سے بتا کیس کے مولانا قاسم نا نوتو کی سے پہلے کس نے خاتم المہین کی
تشریح کرتے ہوئے اس طرح کی بات لکھی ہے۔

مولا نا طاہر گیادی صاحب نے تحذیر الناس پر بعد میں لکھے گئے حاشے پہمی گفتگو کرنا چاہی لیکن مناظرہ کمیٹی کی طرف سے کہا گیا کہ اصل مسلم حاشے کانہیں بلکہ کتاب کی متناز عمبارتوں کا ہماس لیکن مناظرہ کمیٹی کی طرف سے کہا گیا کہ اصل مسلم حاشے کا نہیں بلکہ کتاب کی مناز عمبارتوں کا ہمان کا جواب دیا جائے کہ بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نا نوتوی نے آخری نبی مانے کوعوام کا خیال بتایا۔ یہ بات تو سمجھ میں آگئ مگر بتایا جائے کہ وہ اہل فہم اور بجھدار لوگ کون ہیں جن کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔

مناظرہ کمیٹی کا پرسوال دراصل قاسم نانوتوی صاحب کی اس متنازے عبارت پر شمنل ہے جے گذشتہ تقریر میں مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے بیان کیا تھا۔اور مولانا قاسم نانوتوی پر بیالزام عائد کیا تھا کہ خاتم الدبین کا معنی حدیث تفییر اور بزرگانِ دین وعلائے دین کی کتابوں میں آخری نبی ہونا ہی بیان کیا گیا ہے۔مولانا قاسم نانوتوی نے اسے عوام کا خیال بتا کر ساری امت کو یہاں تک کدرسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوام اور نا مجھولوگوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ نب عدوذ باللّٰہ ۔جونبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گتا فی اور تو بین ہے۔مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بانی مدرسہ دیو بند نے اللہ علیہ کے مقابل عوام کا استعمال کیا ہے اس لیے عوام کا معنی ناسمجھ ہی ہوگا۔ بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت ندکور یہاں درج کی جاتی ہے۔

"دعوام کے خیال میں تو رسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندانمیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ نقدم یا تاخر زمانے میں بالد ات کچھ فضیلت نہیں۔" (تحذیر الناس ۔ مکتبہ تھانوی دیوبند)

نزدیک شرک ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرض کرنے کی بنیاد پرکوئی بات شرک نہیں ہوجاتی اور فرضیہ و شرطیہ طور پرکوئی بات شرک نہیں ہوجاتی اور فرضیہ و شرطیہ طور پرکوئی بات کہنے ہے یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ اس سے نہیں؟ فرض کرنے والے کے ذمّہ مینییں کہ وہ اس بات کا ثبوت دے کہ یہی بات فرض کر کے اُس سے پہلے کس نے کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہی قاعدہ ہوتو پھر بڑایا جائے کہ مولا نا احمد رضانے جو بات اپنے ملفوظات میں کہی وہ اُن سے پہلے کی نے کہی ہے یا نہیں؟

قار کین توج فرمائیں کہ امام احمد رضا کے ملفوظات سے گیاوی صاحب نے جوعبارت پیش کی ہے اس میں صورت ربو ہیت فرض کیا جانا شرط ہے جس کوامام احمد رضا نے اس عبارت میں بالکل صاف طور پر محال قرار دیا ہے۔ جبکہ بانی مدرسہ دیو بند نے تحذیر الناس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کسی نبی بی بی بیدا ہونے کو محال اور ناممکن نہیں بتایا ہے بلکہ ممکن اور جائز قرار دیا ہے۔ جبیبا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو کی نے اس تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ ''اس نریان میں یا کسی اور زمین میں کہیں نبی تجویز کیا جائے۔'' یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی نے فرض کر کے جو بات کہی ہے اُس کا اندیشہا ہے ہم موجود ہے کیوں کہ یہ بات انہوں نے فرض بی اس لیے کی ہے کہ آئندہ کھی نبی کا آناممکن ہے۔

جب کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ملفوظات والی بات اور اس سے پہلے بھی اس تعلق سے جو با تیں اور حوالے گیاوی صاحب نے دیے وہ سب محال کے قبیل سے تصاور ماضی میں فرض کر کے وہ با تیں کہی گئی تھیں۔ جب کہ آئی مندہ فرض کرنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں۔ اس لیے آخر مناظر سے تک دیو بندی مناظر سے اوی صاحب یہ نہ کہہ سے کہ حضور کے بعد اب کوئی نی نہیں آسکا۔ جبیا کہ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے یہ بات بار بار کہی ہے اس لیے عمل کہتا ہوں کہ قیامت تک بھی بھی کسی نئے نبی کو پیدا ہوجانے کا جوموقع فرض کر کے بانی مدرسہ دیو بندنے دے رکھا ہے اُس سے ضروریات ویں کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے مولا ناطا ہر گیا وی صاحب یہ کہ کر ہر گر نہیں نے سے کہ فرض کرنے سے نہ ہی کی جات ہے کہ فرض کرنے سے نہ ہی کے در فیل جہالت کر نے سے نہ ہی کہ کی دیل جہالت اور گرا ہیت کی کھی دلیل ہے۔

ملفوظات کی مذکورہ عبارت کے بعد پھرمولا ناطا ہر گیا دی صاحب نے پھروہی شعر پیش کیا کہ

مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى يانچويں جوا بى تقرير.....

مفتی مطیحالر من صاحب نے ہزاروں مسلمانوں سے فاطب ہوکرا پی آخر پر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ

'' آپ حضرات کل سے بار باریہ من رہے ہیں کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی نے لکھا ہے کہ اگر

بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی ہیں پچھ فرق نہیں

آئے گا۔ اس عبارت پر مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے ملمع کاری کی بہت کوشش کی ۔ بھی کہا کہ د کیھے خود

مولا نا قاسم نا نوتو ی نے لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ۔ فلال

مولا نا قاسم نا نوتو ی نے لکھا ہے۔ مگر اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

کیا تھا کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی نے جہاں فرض کیا ہے وہیں تبحویز کا لفظ بھی لکھا ہے۔ مولا نا قاسم نا نوتو ی

ہونے کومولا نا قاسم نا نوتو ی نے جہاں فرض کیا ہے وہیں تبحویز کا لفظ بھی کھا ہے۔ مولا نا قاسم نا نوتو ی نے جہاں فرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے بیدا

مونے کومولا نا قاسم نا نوتو ی نے جہاں نبیجو بانی مدرسہ دیو بندگی عبارت پڑھ کرسنائی۔

کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک بار پھر بانی مدرسہ دیو بندگی عبارت پڑھ کرسنائی۔

اگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجتے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ (تحذیر الناس، مکتبہ تھانوی، دیوبند)

مفتی صاحب نے فر مایا ' بانی دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ک نے جو یہ بات کہی ہے وہ پوری
امت کے مسلمانوں کے متفقہ و مسلمہ عقیدے سے جٹ کر کہی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی
بات بھی کسی نے نہیں کہی۔ نبی تجویز کرنے کا کام صرف دیو بند ہی میں ہوا ہے۔ دنیا بھر میں اور
کہیں نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ صرف میں ہی نہیں کہتا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔
بکہ پوری دنیا کے علماء نے بہی بات اپنی کتابوں میں کھی ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔''

شفاء شریف اور سیم الریاض کے حوالے ہے آپ نے درج ذیل دوعبارتوں کو پڑھ کرسنایا۔ (یہاں صرف ترجے پراکتفا کیا جارہاہے۔)

(۱) کوئی یہ بچویز کرے کے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں

مولانا طاہر گیادی صاحب کا تو یہ فرض تھا کہ وہ اس عبارت پر اپنی تیسری تقریبی میں صفائی پیش کرتے اس لیے کہ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپنی دوسری تقریبی اس عبارت کو بیان کرکے اعتراضات کیے تھے اور بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نانوتو ی پر گستا خی رسول کا الزام عائد کیا تھا۔ لیکن اب تک وہ اس عبارت سے اپنی نظریں چراتے آرہے تھے۔ مناظرہ کمیٹی نے جب اس تعلق سے سوالات قائم کیے تب مجبور ہوکر انہوں نے جوم معکہ خیز صفائی پیش کی وہ یہ تھی کہ بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نانوتو ی نے کس کو ناسجھ کہ بین کہا ہے۔ اُن کی پوری عبارت میں ناسجھ کا لفظ کہیں موجود نہیں ہے۔ اور عوام میں عام لوگ بھی شامل ہیں اور خاص لوگ بھی شامل ہیں ۔ عوام میں عام لوگ بھی شامل ہیں ۔

بانی مدرسد دیو بندگی گتا خانہ عبارت پر بیتھا مولانا طاہر گیاوی صاحب کا مکمل جواب اس میں نہ تو انہوں نے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے کسی الزام اور اعتراض کا کوئی جواب دیا اور نہ بی کوئی ایسی بات کہی جے من کر کسی طرح کا اطمینان حاصل ہو سکے۔ بانی مدرسد دیو بندگی عبارت کی جوتشر تے مولانا طاہر گیاوی کی حماقت پر سر پیٹنے کو جی طاہر گیاوی مصاحب نے ک ہے وہ اس قدر جاہلا نہ ہے کہ مولانا طاہر گیاوی کی حماقت پر سر پیٹنے کو جی عابت ہیں مطیح الرحمٰن صاحب نے کب بید دعویٰ کیا تھا کہ تحذیر الناس کی اس گتا خانہ عبارت میں نا بھی کا لفظ استعال کیا گیا ہے؟ مفتی صاحب نے تو اہل فہم سے کئے گئے عوام کے تقابل سے جومطلب ناکہا تھا۔ دنیا بھر میں کسی بھی اہل زبان کے سامنے اس گراہ کن عبارت کور کھ د ہے گئے اس کا جواب یہی ہوگا کہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے نہ کورہ عبارت کا جومطلب بیان کیا ہے۔ وہی سے اور دام سے جبکہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے عوام میں بیک وقت عام اور خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ درست ہے جبکہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے عوام میں بیک وقت عام اور خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ علاء کو بھی شائل کر کے جو جماقت کی ہے اس کی امید کسی طفل مکتب سے بھی نہیں کی جاسکی۔

ہوگئ ہے۔مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ دیو بندیوں کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات ضرور کی اور قطعی ہے ان کا شوت دلیل قطعی ہے چا ہے اگر اس کا شوت دلیل قطعی ہے ہوجا تا ہے اور پھر اُس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو چاہے وہ حدیث ہی ہو خبر واحد ہونے کی وجہ سے مانی نہیں جا گیگ ۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے براہین قاطعہ کی جوعبارت اس موقع پر پڑھکر سنائی وہ یہے۔

''عقائد کے مسائل قیائ نہیں کہ قیاس سے ٹابت ہوجا کیں بلکہ قطعی ہیں، قطعیات ، نصوص سے ٹابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں مفیز نہیں ہے۔'' (واضح رہے کہ خبر واحد حدیث ہی کو کہتے ہیں۔)

اس عبارت کو پڑھنے کے بعد مولانا طاہر گیادی صاحب سے مخاطب ہو کرمفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ''آپ نے جھے ہے جوسوال کیا تھا اُس کا جواب بہی ہے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد اور کوئی نبی بین آئے گایے قرآن کی آیت اور حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ امت کا اجماع بھی اس کی پر ہے اور پر عقیدہ ضروریات دین میں بھی واضل ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں اگر آپ کو بظاہراس کے خلاف نظر آر ہا تھا تو اسے متروک کرنا جا ہے تھا نہ کہ ضروریات دین میں ہمر پھیر کرتے ہوئے یہ کہنا جا ہے تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بچھ فرق نبیس آئے گا۔''

موصوف نے فرمایا کہ "مولا ناطا ہر گیادی صاحب ہے ہماراسیدھاسوال ہے کہ اگر نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیدا ہوجائے تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دولفظوں میں اس کا جواب دینے
کی بجائے وہ مجت کررہے ہیں کہ مولا نا قاسم نا نوتو ک نے یہ بات اس معنی کے اعتبارے کہی اور اُس معنی
کے اعتبارے کبی " آپ نے کہا کہ ' یہاں ہیمت بتاؤ کہ مولا نا قاسم نا نوتو ک نے یہ بات دِن میں کبی کہ
رات میں کبی ۔ اس معنیٰ کے اعتبارے کہا کہ اُس معنیٰ کے اعتبارے کہا ہوگہ معنیٰ کے اعتبارے کہا ہو
جب یہ کہا ہے کہ ۔ " اگر بعدز ماند نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتم ہو بھے ہیں ای طرح
فر قرن نہیں آئے گا۔ " تو ضروریا ہے دین کا انکار کر دیا۔ اور وہ دائر ہاسلام سے خارج ہو بھے ہیں ای طرح
ایک کفری عقیدے کی تائید داتر ہاسلام سے باہر ہوگئے ہیں۔"

مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے الملفوظ کی پیش کردہ عبارت پر بحث کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ' وہاں تو بفرض محال کہہ کرکہا گیا ہے۔ لیکن مولانا طاہر گیادی صاحب کو خبر نہیں کہ خوداً ان کے گھر میں اُن کے علاء نے اپنے بزرگوں کو خدا کہدیا ہے۔'' جمیۃ العلماء ہند کے صدراسعد مدنی کے والدمولانا حین احمد نا نڈوی کے انتقال کے بعد علمائے دیوبند کی جانب سے شائع کیے گئے۔ الجمعیۃ کے والدمولانا حین احمد نا نڈوی کے انتقال کے بعد علمائے دیوبند کی جانب سے شائع کیے گئے۔ الجمعیۃ کے

ہوگا بلکہ کافر ہے۔

(۲) جوبیسو ہے اور بیگمان رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوسکتا ہے وہ مسلمان نبیں ہے۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ ''حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جی بیدا
ہونے کا تصورہی اسلام میں نہیں ہے۔ جواس طرح کا خیال رکھے وہ اسلام کے نزد یک مسلمان
نہیں ہے۔ اس زمین کی اُس زمین کی یا آسان کی کوئی قیرنہیں ہے۔'' مولا نا ظاہر گیا وی صاحب
کی گذشتہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے بتایا کہ'' ابھی مولا نانے کہا کہ جوانی اعضور سلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں اور زندہ ہیں اُن سب پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفضیلت حاصل
ہے۔ بلاشبہ یہ سلیم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا نا طاہر گیا وی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ
ہے۔ بلاشبہ یہ سلیم ہے گئن اس کے ساتھ ساتھ مولا نا طاہر گیا وی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ
مناظر طاہر گیا وی کی اس بات کی گرفت کرتے ہوئے موصوف نے فر مایا کہ 'جب قطمی اور یقینی طور
پر یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو بی نہیں سکتا تو پھر اُس پر
فضیلت کی کیا بات آئی ؟''آپ نے نہا کہ''مولا نا طاہر گیا وی صاحب کی اس بات سے بھی پہت
خشیلت کی کیا بات آئی ؟''آپ نے نہا کہ''مولا نا طاہر گیا وی صاحب کی اس بات سے بھی پہت

مفتی صاحب نے فرمایا کہ 'جان چھنے کی جب کوئی سیل نظر نہیں آ رہی ہے واب مولا نا طاہر گیاوی صاحب ہے ہیں کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی صاحب نے یہ کتاب ایک سوال کے جواب میں کسی ہے۔ اگر مولا نا قاسم نا نوتو ی کا یہ جواب غلط ہے تو گھراس کا سیح جواب کیا ہوگا یہ ہمیں بتایا جائے۔ '' آپ نے کہا کہ ''مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے بھے ہے مطالبہ کیا ہے کہ میں اُس سوال کا جواب دوں تو لیسے اس تعلق سے پی طرف سے کھے کہنے کی بجائے اُن ہی کے اکا ہراور پیشوا کا جواب مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی نذر کرد یتا ہوں تا کہ انہیں انکار کرنے کا موقع نیل سکے۔'' دیو بندیوں کی مشہور کتاب ہرا ہین صاحب کی نذر کرد یتا ہوں تا کہ انہیں انکار کرنے کا موقع نیل سکے۔'' دیو بندیوں کی مشہور کتاب ہرا ہین قاطعہ سے حوالہ پیش کرنے سے پہلے موصوف نے بتایا کہ '' دیو بندیوں کے مشہور عالم موالا ناخلیل انہیں کو جود ہوں کی اس کتاب پر ان کے استادادردیو بندیوں کے پیشوارشیدا ہے گئگوہی کی یہ نصدین موجود ہو گئٹوہی کی یہ نصدین کے بعداب یہ کتاب علائے دیو بند کے دونوں ہزرگوں کی مشتر کہ کتاب صاحب نے کہا کہ ''اس تصدین کے بعداب یہ کتاب علائے دیو بند کے دونوں ہزرگوں کی مشتر کہ کتاب صاحب نے کہا کہ ''اس تصدین کے بعداب یہ کتاب علائے دیو بند کے دونوں ہزرگوں کی مشتر کہ کتاب صاحب نے کہا کہ ''اس تصدین کے بعداب یہ کتاب علائے دیو بند کے دونوں ہزرگوں کی مشتر کہ کتاب

## مولا ناطاهر گیاوی صاحب کی چھٹی تقریر...

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر کی ابتداءاس مطالبے کے ساتھ کی کہ'' مفتی مطیع الرحمٰن صاحب پینشان دبی فرمادیں کرتخذ برالناس کی عبارت میں کہاں لکھاہ کہ نیا نبی آ جائے گااور ہتادیں کہ نیا کا لفظ تحذیر الناس میں کہاں لکھا ہوا ہے۔'' انہوں نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے کہا کہ''وہ جو عبارتیں اب تک پیش کررہے تھا کے دوبارہ پڑھ کر سنادیں تا کہ ہم بھی نیا کا لفظ تحذیر الناس میں کہاں ہے اس کود کھیلیں۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے مولا ناطا ہر گیادی کے اس مطالبے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا
کے ''میں نے کئی ہارتحذیر الناس کی بیعبارت اب تک پڑھ کرسنائی ہے اور جب جب میں نے عبارت
پڑھی تو اُسے لفظ بر لفظ سالیا اور پھر جب اس کی تو ضیح اور وضاحت کی تو اس وقت میں نے نیا کا لفظ استعمال
کیا۔ اب بدلفظ کہاں سے ملا؟ تو اسے ڈھونڈھنا کوئی مشکل کا منہیں ہے ۔ تحذیر الناس میں لکھا ہے کہا گر
'' ہالفرض بعدز مانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو… آ پ نے کہا کہ جو بھی پیدا ہوگا تو وہنیا نہیں
تک اور ان مانگا؟''

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی اس وضاحت کے بعد مولا نا طاہر گیادی صاحب نے جو کمال
دکھایا ہے اُس کی بنیاد پر آئہیں دارالعلوم دیو بند کی صدارت سے سرفراز کیا جانا جا ہے۔ انہوں نے کہا
کد'' پیدا ہونے کا مطلب صرف مال کے پیٹ سے پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ پیلفظ ظاہر ہونے کے محنی
میں بھی بولا جا تا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ظاہر نہیں ہوگا صربح کفر
ہے۔ جس کا ارتکاب استے ہوئے مجمع میں بار بارمفتی مطیح الرحمٰن صاحب کرتے رہے ہیں۔''

اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کے حوالے سے بتایا کہ 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چار نبیوں کے زندہ ہونے کوتو سبھی مسلمان شلیم کرتے ہیں کہ حضرت ادر لیں ،حضرت عیسیٰ ،حضرت الیاس مید چار نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ ہیں۔' ہیں بیان کرنے کے بعد گیا وی صاحب نے کہا کہ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار نبیوں کے زندہ دہنے سے جب فرت نہیں ہوتا تو ایک سے کہیے ہوجائے گا؟''

شخ الاسلام نمبر کواپنے ہاتھوں میں اٹھا کرآپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب دیکھئے۔علمائے دیوبند نے مولانا طاہر گیادی صاحب دیکھئے۔علمائے دیوبند نے مولانا حسین احمد ٹانڈوی کو کیسے مجاز کے پردے میں خدا بنایا ہے۔ شخ الاسلام نمبر سے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے ''مولانا حسین احمد'' کے عنوان سے لکھے گئے مولانا عبدالرزاق بلنے آبادی دیوبندی کا بیا قتباس پڑھ کرسنایا۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے مولا نا قاسم نانوتو ی پر بیالزام بھی عائد کیا کہ 'بانی دیوبند نے نبوت کا دروازہ کھول کرخود نبی بننے کا خواب بھی دیکھا تھا۔ لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ور نہ وہ خود غلام احمد قادیانی کی طرح نبی ہونے کا اعلان کردیتے۔' آپ نے کہا کہ' حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی جوبات کہی جارہی تھی وہ سب ابتدائی تیاریاں تھیں۔ ماحول کوسازگار بنایا جارہا تھا۔ تا کہ جب نبوت کا اعلان کیا جائے تو ہر طرف سے خالفت نہ ہواوران کے گروہ کے لوگ بنایا جارہا تھا۔ تا کہ جب نبوت کا اعلان کیا جائے تو ہر طرف سے خالفت نہ ہواوران کے گروہ کے لوگ اس دلیل کو بنیا دبنا کر مولا نا قاسم نا نوتو ی کے نبی ہونے کی شہر کر سکیں۔' مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ یہ جوالزام میں نے عائد کیا ہے وہ بے سبب نہیں ہے۔ دعوی نبوت کی جانب مولا نا قاسم نا نوتو ی کی پیش قدمی کا ثبوت اس واقعہ سے ماتا ہے کہ

''انہوں نے اپنے ہیر سے عرض کیا کہ جب بھی ذکر کرتا ہوں تو میرے سینے پر ہو جھ محسوں ہوتا ہے اور بھاری ہیں معلوم ہوتا ہے تو ان کے بقول ہیرنے اس کی تعبیر سے بتائی کہ بینوت کا آپ کے سر پر فیضان ہور ہاہے اور بیدہ ڈفقل (بو جھ) ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دحی کے وقت محسوں ہوتا تھا۔ تم سے حق تعالیٰ کودہ کام لیزا ہے جونبیوں سے لیا جاتا ہے۔'' (سوانح قائمی ، ج اص۲۰۲)

مولانا طاہر گیاوی صاحب کوتو اپنی اس تقریر میں مفتی مطیع الرحمٰن کے اُس جواب پرتبعرہ کرنا

چاہیے تھا کہ جس کا مطالبہ بارباران کی طرف سے ہور ہاتھا تغییر ابن کثیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ

بن عباس کی روایت اور پھرمولانا قاسم نا نوتو ی کے جواب کو لے کر گیاوی صاحب نے بہت ہنگامہ مجایا

تھا کہ اگر اس کا جواب مولانا نا نوتو ی نے غلط دیا ہے توضیح جواب کو منظر عام پر لا یا جائے ۔ اس تعلق سے

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے ذریعے جب جواب دے دیا گیا تو اُس پر کس طرح کے ردیمل کا ظہارتک

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے نہیں کیا۔ اُن کی خاموثی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ بھی وہ بے بس رہے

ورنہ خوب چلا چلا کر آسان سر پراٹھانے کی کوشش کرتے۔ یہی حال مولانا حسین احمد ٹانڈ وی کے جاذے

پردے ہیں خدات لیم کیے جانے والے حوالے پر بھی مولانا طاہر گیاوی صاحب کا حال بید ہا کہ ایک چپ

ہزار چپ۔ ہائے رے ساٹا آ واز نہیں آتی ۔ الملفوظ کے ایک شعراور ایک عبارت کو لے کروہ باربار تکر ار

کرتے رہے لیکن علمائے دیو بند کے ذریعے مولانا حسین احمد ٹانڈ وی کوغدا کیے جانے پر انہوں نے

ایک لفظ کا بھی تبھر ہیں گیا۔

مولانا ظاہرگیاوی صاحب کا یہ کہنا کہ پیدا ہونے کا مطلب صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہونانہیں ہے بلکہ اردو زبان میں اسے ظاہر ہونے کے معنیٰ میں بھی بولا جاتا ہے۔ بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو ی کو کفر سے نجات دلانے کی بجائے اور مصیب میں پھنسانے جیسا ہے۔ اس لیے کہ اس لفظ کا یہ مطلب نکال کر مولانا طاہر گیاوی صاحب نے یہ اعتراف کرلیا ہے کہ اگر پیدا ہونے کا مطلب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونالیا جائے تو ایس صورت میں بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو ی کی عبارت پر یہ الزام فاہت ہوجائے گا کہ مولانا قاسم نا نوتو ی نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی کی عبارت پر یہ الزام فاہت ہوجائے گا کہ مولانا قاسم نا نوتو ی نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی قاسم نا نوتو ی نے پیدا ہونا لیا ہے تو اس کا قاسم نا نوتو ی نے پیدا ہونا لیا ہے تو اس کا جواب کے مشکل نہیں مولانا طاہر گیاوی صاحب اور سارے علائے دیو بند مولانا قاسم نا نوتو ی کی جواب کے ذریان سے اس بات کا نبوت دیں کہ مولانا قاسم نا نوتو ی نے بیدا ہونے کا مطلب طاہر کو جونالیا ہے۔ اور جب بھی بات تھی تو مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اب تک اس کا ہوش کیوں نہیں تھا؟ ہونالیا ہے۔ اور جب بھی بات تھی تو مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اب تک اس کا ہوش کیوں نہیں تھا؟ ہونالیا ہے۔ اور جب بھی بات تھی تو مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اب تک اس کا ہوش کیوں نہیں تھا؟ ہونی کی نوت کے بیان تو تیں کہناتھ رہیں بہی بات تھی تھی۔ چھٹی تقریر تک ان ظامر کر دینا جا ہے تھا۔ چھٹی تقریر تک ان ظامر کیا ہوتی کیا تھی؟

اوراگر خاتم الدبین کا یمی معنی ہے کہ حضور کے بعد بھی چار چار نبی زندہ ہیں یا ظاہر ہوں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیا السلام تو پھراس معنیٰ پرتو کسی کواختلاف ہی نہیں ۔لیکن خاص خاتم النہیں کی آیت کا بیہ معنیٰ تو نہ مولا نا قاسم نانولؤ ک نے بیان کیا ہے نہ ہی کسی اور عالم نے پھراگر یمی معنیٰ ہوتا تواختلاف ہی کیوں ہوتا؟ سارااختلاف تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہوجانے اور اس کے باوجود بھی خاتم النہیں میں کچھٹر تنہیں آنے کا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب جب ہر طرف سے لاجواب ہوتے جارہے ہیں تو ایسی ہے تکی باتیں کرنے پر اتر آئے ہیں کہ جس پر کچھ کہنے ہے بھی شرم کا سر جھک جاتا ہے۔ای طرح مولانا طاہر گیادی صاحب کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب چار بی زندہ ہیں اور پچھ فرق نہیں آرہا ہے تو پھر اور ایک کے آجانے ہے کیے فرق آجائے گا؟ کھلی ہوئی جماقت و جہالت ہے۔اس لیے کہ الیہ صورت میں تو قرآن وحدیث کا ارشاد فلط ہوجائے گا اللہ ورسول کی بات صحیح نہیں رہے گا۔

اس مناظرے میں فریقین کے درمیان دودنوں سے بحث اس مسلہ پر جاری ہے کہ بالفرض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوفر ق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور مولا نا ظاہر گیاوی صاحب ہیں کہ ان چار نبیوں کا عوالہ دے رہے ہیں جن کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ بحث ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے پیدا ہونے کی اور مولا نا طاہر گیاوی صاحب دلیل دے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہونے والوں کی مولا نا طاہر گیاوی صاحب کوتو الی قابل رقم عالت میں پہنچنے سے وسلم سے پہلے ظاہر ہونے والوں کی مولا نا طاہر گیاوی صاحب کوتو الی قابل رقم عالت میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے گھر چلے جانا چا ہے تھا۔ وہ خود بھی ڈو ب رہے ہیں۔ بانی مدر سرد یو بند اور علمائے دیو بند کو بھی اسے ساتھ ڈبائے عارہے ہیں۔

یکی وجرفتی کہ خودان کی عوام مناظرہ گاہ میں مکمکی باند سے ہوئے انہیں دیکی رہے تھے اور جرت میں سے کہ ہمارے مولانا جو بچھ بول رہے ہیں کیا اُسے خود بھی سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ظہارا ختنا م مناظرہ پر خود دیو بندی عوام نے کھل کر کیا۔ جس کی باوثو تن ذرائع سے مجھے اطلاع موصول ہوئی۔ اس لیے مناسب جانا کہ اس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔ مجھے بقین ہے کہ مناظرے کی اس رو دادکو پڑھنے کے بعد ہرانصاف پیند مسلمان بھی اے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ دیو بندی مناظر نے مولانا قاسم نانوتو ی ربانی مدرسہ دیو بند) کو بچائے گفر کے دلدل میں اور زیادہ بھندانے کا کام کیا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے چار نبیوں کے زندہ ہونے کے ثبوت میں اعلیٰ جھزت کے والد ماجد کی کتاب سرور القلوب کا حوالہ دینے کے بعد کہا کہ''اس سے معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا خال کا فرضے مولانا احمد رضا خال کے والد بھی کا فرید مفتی مطبع الرحمٰن صاحب بھی کا فرین بین بیرخاندان اور ان کا فریخ کے افروں کا ہے اس کیے ان کی خصلت بنی ہوئی ہوگی ہوگی کو فربنانے گ'' کا پورا کنبہ کا فریخ ہوئے کا فروں کا ہے اس لیے ان کی خصلت بنی ہوئی ہوگی مولانا طاہر گیاوی صاحب کا وہ جملہ یاد آر ہاہے جوانہوں نے اپنی دوسری تقریر میں مناظرہ کمیٹی سے خاطب ہو کر کہا تھا کہ

''مناظرہ کمیٹی کی بیر کمزوری ہے کہ وہ علمی گفتگو کی نزا کتوں کونہیں سجھتی اور مناظرے کے داؤ پیج سے داقف نہیں ہے وہ مناظر کی کمزور یوں کومحسوں نہیں کرسکتی۔''

مولانا طاہر گیاوی ساحب کتی علمی گفتگوفر مارہے ہیں بیتوسب پر ظاہر ہوتا ہی چلا جارہاہے۔
رہی بات مناظرے کے داؤی کی کتواس میں بھی دہ اپنے طور پر بڑی زور آ زمائی کررہے ہیں۔ مفتی مطبع
الرحمٰن صاحب نے بانی مدرسہ دیو بند اور علمائے دیو بند پر کفر کا الزام عائد کیا تو مولانا طاہر گیادی صاحب
نے بھی ایک لیحہ کی دیری کیے بغیر چن چن کر لوگوں کو کا فر بنانا شروع کردیا۔ اور اس بات کا شہوت دے
دیا کہ انہیں مناظرے میں کسی طور پر کمزور محسوس نہ کیا جائے۔ اب بیداور بات رہی کہ مفتی مطبع الرحمٰن
صاحب نے کن دلائل کی بنیاد پر انہیں کا فر کہا اور یہ کس سبب سے کفر کی مثین گن اپنے ہاتھوں میں لیے
ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ توعوام کے اوپر ہے۔

مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے بیسوال بھی کیا کہ زیدا پئی ہوی سے کہتا ہے کہ اسے ہوئ فرض کرلے کہ میں نے تجھ کو تین طلاق دے دیا؟ تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ بہت غور دفکر کے بعد گیادی صاحب نے جوسوال بنایا تو اس میں بھی خیانت کرڈالی مولا نا قاسم نا نوتوی کی متنازے کفری عبارت کو سامنے رکھ کر جوسوال بنے گاوہ ایسا نہیں ہوگا جے مولا نا طاہر گیادی صاحب نے بنایا ہے بلکہ دہ سوال تو یوں ہوگا کہ

''اگر بالفرض زیر نے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تو اس کے نکاح میں کچھ فرق آئے گایا نہیں؟'' مولا نا طاہر گیادی صاحب کو چا ہے کہ اس سوال کودار العلوم دیو بنداور ندوہ کھنے کر دیکھ لیس کرد ہاں ہے کیا جواب آتا ہے۔مفقی مطیع الرحمٰن صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھ لیس کرد ہاں ہے کیا جواب آتا ہے۔ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں ریمی کہا کہ مولا نا قاسم نا نوتوی نے خاتم کے جومعنی بیان کیے

ہیں۔ اُسے خود مولا نا احمد رضا خاں اور ان کے والد کے ساتھ ساتھ اور علماء نے بھی لکھا ہے۔ لیکن اس جھوٹے دعوے کی کوئی دلیل نہ دی اور نہ ہی یہ بتایا کہ دوسرے علماء نے کس کتاب میں اس تعلق سے کیا کھا ہے۔ بس صرف زبانی طور پر بید دعویٰ کر دیا نسیم الریاض سے انہوں نے جو حوالہ دیا اُس کا اُرد و ترجمہ یہاں نقل کیا جا تا ہے۔

''اگرتم سجھتے کہ کتنی بڑی عظمت اللہ نے ہمارے نبی کودی ہے وہ امام الانبیاء ہیں۔ آخرت میں اس عظمت کواس طرح فلا ہرکیا ہے کہ سمارے انبیاء اس دن حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اللہ نے اس دنیا میں بھی میرے نبی کا نبیوں کا نبی ہونا ظاہر فرما دیا کہ اللہ نے بیت المقدس میں سرور کا کنات کو اور سارے نبیوں کو جمع کیا حضور نے سب کی امامت فرمائی۔'' (نسیم الریاض)

مولانا طاہر گیاوی صاحب کی بطور حوالہ پیش کی ہوئی اس عبارت کو بانی مدرسہ دیو ہند مولانا قاسم نا نوتو کی صاحب کی اس عبارت سے کہ''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوٹر تنہیں آئے گا۔'' کون ساتعلق ہے؟ قار کین اس پرغور وفکر فرما کیں۔اور دیکھیں کہ جو شخص مناظرے کے تو اعد وضوا بط سے برعم خولیش خوب واقفیت رکھنے کا دعو کی کرتا ہے وہ کیسی الٹی اور بے موقع با تیں اپنے موقف کی تا نمید میں بیان کر رہا ہے۔

مولا ناطاہر گیاوی صاحب نے مذکورہ عبارت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ''اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا آنا ہو جاتا آ دم یا کسی اور کے زمانے میں تو باقی سارے انبیاء آپ کے بعد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے خاتم النبین ہونے میں کون سافر ق آ جاتا؟''

آپ نے کہا کہ ''مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت بالکل بے غبار ہے اور سرسے پاؤں تک وہ ایمان ہی ایمان ہے۔''

جہاں سراسر برعقیدگی اور کفر مجرا ہوا ہے وہاں گیاوی صاحب کوسر سے پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہی ایمان ہی ایمان ہی ایمان نظر آتا ہے۔ گیاوی صاحب کا سیامحروم ہے ایمان نظر آتا ہے۔ گیاوی صاحب کا سیامحروم ہے اس کا احساس بار بار قارئین کو ہور ہا ہوگا کہ مولانا قاسم نانوتوی کے ایجاد کیے ہوئے تحذیر الناس کی حمایت اور تائید میں وہ کچھ بھی ثبوت پیش نہیں کر پارہے ہیں۔

## مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى چھٹى جواني تقرير...

مولانا طاہر گیادی صاحب کی اس بات پرکہ "تحذیرالناس کی عبارت میں جو پیدا ہونے کالفظ ہے اس ہے مرادظا ہر ہونا ہے۔' بحث کرتے ہو مے مفتی طیع الرحمٰن صاحب نے اپنی اس تقریرُ کا آغاز کیا اور فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تخذیرالناس جیسے بی منظر عام پر آئی ہر طرف اس کی سناز عدو کفری عبارات کی گرفت شروع ہوگی علائے دین متناز عد عبارات برتقر مری اورتح بری صورت میں اعتراضات کرتے رہے۔علماع ہندنے کفر کا فتوی مولانا قاسم نا نوتوی پر لگایا۔ (تفصیل کیلئے "افالط قاسمية" و يكيئ ) ملائع عرب في جمي باني مدرسه ديو بندمولانا قاسم نانوتوى كي تخذير الناس ير كفركافتوى ويا\_ (تفصيل كيلية ' فآوى الحريين' اور ' حسام الحريين' ديكهية) ندتواس وفت مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ پیدا ہونے سے مراد مال کے پیٹ سے پیدا ہونانہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے۔ نہ ہی دوس علاے دیوبندنے آج تک یہ بات کی۔ آپ نے کہا کہ تحذیر الناس میں بیان کیے گئے عقیدے کی مخالفت میں علماے اسلام کتابیں تصنیف کرتے رہے اور علمائے دیوبند تخذیرالناس کی حمایت میں کتابیں چھاہیتے رہے۔اس موضوع پر جگد جگد مناظرے بھی ہوئے کیکن آج تک علائے د یوبند نے نہ ہی تحریری صورت میں ب بات کہی اور نہ ہی اپنی تقریر میں کھی اس بات کا ظہار کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے پیدا ہونے سے مراد ظاہر ہونالیا ہے۔اب جب کہ ہرطرف سے مولانا طاہر گیاوی صاحب ممل طور پر گھر چکے ہیں تو جان چھڑانے کیلئے وہ بات کھدرہے ہیں جوان کے سی بزرگ نے آج

مفتی صاحب نے فر مایا کہ '' مولا ناطا ہر گیا وی صاحب نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ کے مزول کا بھی حوالہ دیا لیکن حضرت عیسیٰ نبی کی حیثیت ہے تشریف لا کمیں گار تول کے سائل کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امت کے حاکم بن کرتشریف لا کمیں گے۔ وہ خود نبی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امت کے حاکم بن کرتشریف لا کمیں گے۔ وہ خود نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نبیں لا کمیں گئی مولا نا طا ہر گیا وی صاحب کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان حضرات نے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان حضرات نے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بات کہی ہے ۔ (نہ کہ آئی دو شخورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بات کہی ہے ۔

مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے کی گئی کفر کے فتوے کی برسات پر آپ نے کہا کہ یہاں میری اور مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اپنی ہا توں کا کوئی اعتبار ندہوگا۔ اس لیے کہ میں نمائندہ ہوں علائے بریلی کا اور مولا نا طاہر گیاوی صاحب نمائندے ہیں علائے دیو بند کے ۔ ہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں اور کتابوں اور فقاوؤں کا پابند ہوں۔ اس طرح مولا نا طاہر گیاوی صاحب اپنے بزرگوں کی کتابوں اور فقاوؤں کے پابند ہیں۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس کے بعد مولا نا طاہر گیاوی صاحب کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے جولکھا ہے اُسے دیکھئے آپ کو کیاحق پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کا فرکھنے کہا کہ آپ کے بڑوں نے انہیں اور ان کے معتقدین کومسلمان مانا ہے۔

اس موقع پر مفتی مطیح الرجمن صاحب نے قادی دارالعلوم دیو بند حصہ سوم سے بیٹوت پیش کیا کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب کے دیوبندی بزرگوں نے ہمیں مسلمان شلیم کیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جب دارالعلوم دیوبند میں بیسوال پہنچا کہ جو شخص علم غیب کا قائل ہوادر احمد رضا سے عقیدت رکھتا ہوتو اُس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو فتو کی دیا گیا ہے کہ 'دوہ مبتدع ہے کین اس کے پیچھے نماز مکر دہ تحر کی مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کا فرجیں کہا گیا ہے۔ بلکہ مسلمان شلیم کیا گیا ہے۔ ریباں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب دیوبندی علاء غدا کے علاوہ کس کے لیے علم غیب مانے کوشرک کہتے ہیں تو پھر شرک کرنے دالامشرک ہوگانہ کہ مبتدع)

مولا نااشرف علی تھانوی کے ملفوظات سے دوسرا حوالہ پیش کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ
الا فاضات الیومیہ میں خود تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ' وہ (احمد رضا) ہم کو کا فرکہتا ہے مگرہم اس
کو کا فرنہیں کہتے ۔'ان حوالوں کو بیان کرنے کے بعد مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ ' آپ کے
بردگ جب ہمیں مسلمان مان رہے ہیں تو آپ کو ہمیں کا فرکہنے کا حق کہاں سے حاصل ہوگیا؟''

مفتی صاحب نے فرمایا کہ' کل سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ مولانا قاسم نا نوتوی نے اہل فہم کے مقابل عوام کا لفظ استعال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کوناسمجھ لوگوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کہدرہے ہیں کہ تحذیر الناس میں ناسمجھ کا لفظ کہ میں موجو ذہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی لفظ کا معنیٰ اس کے تقابل سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ عالم کا تقابل جا میں کا تقابل نے رہا کہ میں ہوگا۔ ای طرح اہل فہم لیمنی تجھداروں کے مقابل مولانا

كحوالے سے آپ نے اس موقع پر بيعبارت بھي پيش فر مائي ك

" ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بیدا ہونے کو جو تجویز کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔" (تسیم الریاض)
مولانا طاہر گیا وی صاحب کی طرف سے علامہ خفا جی کا حوالہ دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے
مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ "علامہ خفا جی کا نام لے کراتے بڑے جُمع میں یہ کہنا کہ علامہ خفا جی
نے بھی وہ بی لکھا ہے جو مولانا قاسم نا نوتو کی نے لکھا ہے جو ام کو دھو کہ دینا ہے۔" آپ نے کہا کہ "مولانا
طاہر گیا وی صاحب جو عربی عبارت پڑھ رہے ہیں جو ام اُسے کیا سجھ سکتے ہیں؟ عوام تو مولانا طاہر گیا وی
صاحب کے اس جملے کوس رہے ہیں کہ علامہ خفاجی نے بھی اپنی کتاب میں وہی بات کسی ہے جو تحذیر
الناس میں درج ہے۔ آپ نے مولانا طاہر گیا دی صاحب سے برز ورمطالبہ کیا کہ وہ دکھا کیں کے علامہ
خفاجی نے اپنی کتاب میں کہاں یہ کھھا ہے کہ

''بالفرض حضور صلی الله علیه وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھے فرق نہیں آئے گا۔''مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے دعویٰ کیا کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب بھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ قیامت تک نہیں دکھا سکتے کہ علامہ خفاجی نے یا کسی دوسرے بزرگ نے کسی تفییر یا حدیث کی شرح یا اپنے فیادوں میں کہیں وہ بات کھی ہے جو بانی دیو بندمولا نا قاسم نا نوتوی نے تحذیر الناس میں بیان کی ہے۔

حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام پیرانہیں ہوں گے۔ نازل ہوں گے۔ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ نے مولا نا طاہر گیاوی صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ حدیث میں کہیں یہ دکھادیں کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام پیدا ہوں گے؟ اور یہ دکھادیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو فرق نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے پر گفتگونیں ہے۔ اس لیے اوھراُدھر کی باتوں سے مولا نا طاہر گیاوی صاحب کوکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہاں تو بحث یہ ہے کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں خاتم الدین کی جومن گھڑت تشریح کی ہے اسے حدیث وقر آن اور تغیر وشرح سے مولا نا طاہر گیاوی صاحب ہمارے سامنے جومن گھڑت تشریح کی ہے اسے صدیث وقر آن اور تغیر وشرح سے مولا نا طاہر گیاوی صاحب ہمارے سامنے جومن گھڑت کرکے بتا ئیں'

مولانا طاہر گیا وی صاحب کی بالفرض طلاق والی مثال کا جواب دیتے ہوئے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ مجتج مثال یوں ہے کہ''اگر بالفرض محمود عالم اپنی بیوی طاہر ہ بیگم کو تین طلاق دید نے تو اس سے نکاح میں فرق آئے گا پہیں۔'' قاسم نانوتوی نے عوام کالفظ استعال کیا ہے۔اس لیے عوام کا مطلب ناسمجھ ہی مانا جائے گا۔اس لیے ہمارا بیالزام غلط نہیں ہے کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم اور ساری امت نے خاتم المہین کا مطلب آخری نبی جانا اور مانا ہے تو ان سب کوعوام میں شامل کر کے مولانا قاسم نانوتوی نے ناسمجھ کہد یاہے۔اورخودا کیلے اہل فہم اور مجھدار ہے بیٹھے ہیں۔''

مولا ناطا ہر گیادی صاحب کے ذریعے اس عبارت پرکی گئی بحث کا تعاقب کرتے ہوئے
آپ نے کہا کہ ''اہل فہم میں صرف ادر صرف بانی مدر سد یو بند مولا نا قاسم نا نوتو ک نے اپنے آپ

کور کھا ہے اس لیے کہ پوری امت نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ دسلم کو آخری نبی سمجھا ہے۔ مولا نا قاسم
نا نوتو کی اسلیے اور تنہا شخص ہیں جنہوں نے اس سے ہٹ کر معنی تجویز کیے ہیں۔ اور اس بات کا
اقر ارخود مولا نا قاسم نا نوتو کی نے اپنی کتا ہے خدیر الناس میں کیا ہے۔ جس کا حوالہ ہیہ ہے کہ

"اگر بوجہ کم التفاقی بروں کا فہم اس مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان ہوگیا
اور کسی طفلِ نادان نے کوئی ٹھ کانے کی بات کہدی تو کیا آئی بات سے وہ عظیم الثان ہوگیا۔''

(تخدیر الناس ، صفحہ اس مکتبہ تھا نوی دیو بند)

مولانا قاسم نا نوتوی کی اس عبارت کو بیان کرنے کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ''مولا ناطا ہر گیاوی اپنے بانی اور پیشوامولانا قاسم نا نوتوی کے اس افر ارکودیکھیں جس میں خودوہ اس بات کوتسلیم کررہے ہیں کہ خاتم الحدیدین کا جو محنیٰ میں نے بیان کیا ہے اب تک اس مضمون کی طرف بڑے بروں ( بعنی محد ثین ، مفسرین اور انکہ دین وعلائے اسلام کا یہاں تک کہ خود رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فہم نہیں پہنچ سکا تھا اور اس محنیٰ کو بھے میں اب تک میں یہ اور تنہا ہوں'' آپ نے کہا کہ' دمیر سے پیش کیے ہوئے اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کی پیش کیے ہوئے اس حوالے کے بیا بانی دیو بند قاسم نا نوتوی نے کہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کی بھی تفسر ، حدیث کی شرح اور فناوی کی کتابوں سے مولا ناطا ہر گیاوی صاحب بینا ہت نہیں کر پارہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوفر ت کیے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوفر ت کیے نہیں آگر کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوفر ت کیے نہیں آگر کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوفر ت کیے نہیں جو اپنیں دیے کہ دیو بند سے پہلے بھی کہیں کوئی نبی تجویز کرنے کا کام کیا گیا ہے یا نہیں ؟ نسیم الریاض جوائی نبی جویز کرنے کا کام کیا گیا ہے یا نہیں ؟ نسیم الریاض جوائی نبی بید ہوں کیا گیا ہے یا نہیں ؟ نسیم الریاض

## مولاناطا هرگیاوی صاحب کی ساتوین تقریر...

مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذمہ متعدد سوالات اور اعتراضات کے جوابات باتی رہے کے باوجود اصل اعتراضات کا جواب دیے کی بجائے خمنی باتوں میں وقت گذاری کا ان کا سلسلہ اس تقریر میں بھی جاری رہا۔ آپ نے کہا کہ فتی مطیح الرحمٰن صاحب ابھی تک طلاق کی خوب مثالیں دے رہے تھے لیکن جیسے ہی میں نے رسوال کیا کہ زیدا پی بیوی سے کہتا ہے کہ فرض کرلوا سے بیوی میں نے تم کوطلاق دے دیا تو طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟ تو مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے الیی خاموثی اختیار کر لی جیسے گلہ ھے کے مرسے سینگ غائب ہوگئی۔

قار سین کے ذہن میں تحذیر الناس کی متنازعہ عبارت کی روثنی میں اس سوال پر کیا گیا میرا اعتراض محفوظ ہوگا کہ مولانا طاہر گیا وی صاحب کا پیسوال ہی تحذیر الناس کی متنازعہ عبارت کی روثنی میں غلط ہے۔

تخزیرالناس کی متناز عبارت کی تھے تھویرہ ہے جوہیں نے مولا نا طاہر گیادی کی چھٹی تقریر کے طفی میں بیش میں بیش کی ہے کہ ''اگر بانفر شن زید نے نکاح کے احدا پی بیوی کو تین طلاق دے دی تو اس کے نکاح میں پچھٹر ت کے گایا نہیں؟''اس طرح کی مثال مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے بھی اپنی جوابی چھٹی تقریر میں پیش کی ہے کہ ''اگر بالفرض مجمود عالم نے اپنی بیوی طاہرہ بیگم کو تین طلاق دیدی تو اس سے نکاح میں فرق آئے گایا نہیں؟ جس کا جواب مولا نا طاہر گیادی صاحب نہیں دے سکے اور ابھی تک بیسوال میں فرق آئے گایا نہیں؟ جس کا جواب مولا نا طاہر گیادی صاحب نہیں دے سے اور ابھی تک بیسوال میں نے مربر پرسوار ہے۔ چیزت ہے کہ اس کے باد جود وہ ڈھٹائی سے کہ درہ ہیں کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے میر سوال کا جواب نہیں دیا۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اس کے بحد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب پر بیالزام بھی عائد کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گئے لیکن نبی ہو کرنہیں آئیں گے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سلب ہوجائے گا۔ اوراس طرح مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نبوت دے کرچھیں بھی لیتا ہے؟

مولانا گیاوی نے مفق مطیع الرحمٰن صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ نے مسلم شریف کی جو عدیث بیتن کی ہے اُسے دوبارہ پڑھئے اور کتاب کی جلد اور صفح نمبر بتادیجے ، تا کہ میں بھی اُسے اپنی کتاب نے نکال لوں۔

مفتی مطیح الرحمان صاحب نے مولا ناطا ہر گیادی صاحب کے اس مطالبے پر کہا کہ ابھی جب میں بیرحوالہ دے رہا تھا اور حدیث پڑھ رہا تھا تو اس وقت کیا آپ سور ہے تھے؟ آپ کو اُسی وقت کتاب کی جلد اور صفی نمبر نوٹ کر لینا جا ہے تھا۔ یہ کہنے کے بعد مفتی مطیح الرحمان صاحب نے مسلم شریف کی جلد اور صفی نمبر کا حوالہ پیش کیا۔

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اس کے بعد عدیث ہیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے۔ نبی ہوکر آئیں گلیکن مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہد دیا کہ نبی بن کرنہیں آئیں گے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ حالانکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت سلب نہیں ہوگی وہ نبی رہیں گے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ میں ڈیئے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مفتی مطیع منہیں آئیں گے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ میں ڈیئے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ میں ڈیئے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کتاب کھول کر حضرت عیسی علیہ السلام کے نبی ہونے کا افکار کر دیا ہے۔ اس لیے الرحمٰن صاحب نے کتاب کھول کر حضرت عیسی علیہ السلام کے نبی ہونے کا افکار کر دیا ہے۔ اس لیے حضروری عقیدے کا افکار کر دیا ہے۔ یہ مولانا قاسم نا نوتو کی کر امت ہے کہ عبارت آپ نے نکا کی اور مطلب ہم بیان کر دے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ مولانا قاسم نا نوتو کی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے کوفرض کیا تھا۔ کین اب تو نبی کا آنا بیان بن چکا ہے۔۔

جیرت کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا ایمان بن چکا ہے تو اس ایمان کوفرض کر کے بانی دیو بند موالانا قاسم نا ٹوتو کی صاحب کیا ہوئے؟ کیوں کہ گیاو کی صاحب بار بار کہر پچکے ہیں کہ فرض کرنے ہے کوئی بات عقید وہبین ہوجاتی کیا اس موقع پر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ انجھا ہے پاؤں یار کا ذلف دراز ہیں مولانا طاہر گیاو کی صاحب کے ذریعے لگائے گئے اس الزام کے بعد مناظر و کمیٹی نے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب سے اس ضمن میں صفائی اور وضاحت کرنے کی گذارش کی ۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب

نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شل مشہورے کہ چور جب بھا گتا ہے تو شور میا تا ہے۔

ای طرح مولا نا طاہر گیادی صاحب بھی کفر کے مرتکب ہوکر جھے پر بہتان رکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں بین نے دلائل کے ذریعے جب بیٹا بت کردیا کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اور مولا نا طاہر گیادی صاحب کا بھی بہی عظم ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ بھے پر ہی کفر کا الزام دے رہے ہیں۔ میں نے مضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت کا کسی طور پر انکار نہیں کیا ہے۔ بلکہ صاف صاف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اب دوبارہ تشریف نہیں مان اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اب دوبارہ تشریف لا کیں گے۔ یہی بات میری شیپ میں بھی ریکارڈ ہے اسے مناظرہ کمیٹی خود بھی بن عتی ہے اور دوبارہ توام کو بھی ساسکتی ہے تا کہ مولا نا طاہر گیادی کے جھوٹے الزام کی دھیاں بھر تے ہوئے سب دیکھیں۔

اُس کے بعد مناظرہ کمیٹی نے گئی ہار مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کی تقرید دوبارہ تنی اور پورے مجمع کوبھی سنائی لین مفتی مطبع الرحمٰن پرلگایا گیا ۔ مولا ناطا ہر گیاوی کا الزام ثابت نہیں ہو سکا کہ فتی مطبع الرحمٰن صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا ہے بلکہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کی تقریر میں بھی جملے موجود سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ تشریف صاحب کی تقریر میں کی حثیت سے نہیں بلکہ اُم تی کی حثیت سے تنہیں بلکہ اُم تی کی حثیث سے تقریف لا نمیں گے۔ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کے جھوٹے الزام کا پر دہ جیسے ہی جاک ہوا پورے مجمع میں لا نمیں گے۔ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کے جھوٹے الزام کا پر دہ جیسے ہی جا کہ ہوا پور سے جمع میں ایک جوش وخروش کا ماحول بیدا ہوگیا۔ دونوں اسٹیج سے عوام سے پرسکون رہنے کی امیل ہور ہی مقی ۔ اہل سنت و جھاعت کی طرف سے ایک بر بلوی عالم دین نے جیسے ہی یہ اعلان کیا کہ سن مسلمان اطمینان و سکون قائم رحمیں ۔ مولا نا طا ہر گیاوی صاحب کو بھا گئے والوں میں سے نہیں ہیں دیا جائے گا تو دیو بندی اسٹیج سے بھی ایک عالم دین نے مائک سنجال کر کہا کہ ہم بھا گئے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ شیرکون ہے اس کا فیصلہ عوام کے سامنے ہو کررہے گا۔

ای ماحول میں جب مولا ناطا ہر گیادی کے الزام کا ثبوت ریکارڈ نگ کے ذریعے نہیں مل سکا تو اہل سنت کے صدر مناظرہ علامہ ضیاء المصطف اعظمی صاحب نے بیا علان کر دیا کہ جھوٹا الزام لگانے کی بنیاد پراب کفرمولا ناطا ہر گیادی صاحب کی طرف لوٹ چکا ہے اس لیے جب تک وہ تو بنہیں کرتے اور

معانی نہیں ما بیکتے ہم بھی مناظرے کی کارروائی آ گے نہیں بوصنے دیں گے لیکن مناظرہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ آج کا مناظرہ فہتم ہونے کے بعد کمیٹی اور فریقین کے نمائندے بیٹ کر ایک مرتبہ بھر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کی تقریر کو سین گے۔اورا گرمفتی صاحب پرلگایا گیا الزام فابت نہیں ہوگا تو مولانا طاہر گیاوی صاحب سے تحریری طور پرتو بداور معافی نامہ لکھ کرلیا جائے گا اورا گر الزام فابت ہوگیا تو مفتی مطبع الرحمٰن صاحب سے تحریری طور پرتو بداور معافی نامہ لکھ کرلیا جائے گا اورا گر الزام فابت ہوگیا تو مفتی مطبع الرحمٰن صاحب سے تحریری طور پر تھوا کرلیا جائے گا۔ بیرمناظرہ کمیٹی کا وعدہ ہے۔

عالانکہ فیصلہ تو ہو چکااس لیے اہل سنت و جماعت کے علاء کو بیق حاصل تھا کہ وہ مناظر ہ کمیٹی کی اس تجویز کورد کردیے اور بھندر ہے کہ طاہر گیادی صاحب پہلے تو بہریں۔ اُس کے بعد ہی مناظر ہے کی کارروائی آگے بڑھے گی۔ اگر اس طرح کا سخت موقف ہریلوی علائے دین کی جانب سے اختیار کیا جاتا تو بہت ممکن تھا کہ ماحول مزید کشیدہ ہوجا تا اور مولا نا طاہر گیادی کوراہ فرار اختیار کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ اس لیے علائے اہل سنت نے تذہر و حکمت کے ساتھ اپنی اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مناظرہ کمیٹی کی تجویز سے انفاق کرلیا۔

کین مناظرے کے دوسرے دن کے اختتا م پرمولا ناطا ہر گیادی صاحب مناظرہ کمیٹی کوکسی بھی طرح کی کوئی اطلاع دیے بغیر ملک پور ہائ سے فرار ہوگئے ای لیے مجبوراً مناظرہ کمیٹی کی جانب سے ایک اشتہار چھاپ کرمفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے معذرت طلب کی گئی اور کہا گیا کہ مناظرہ کمیٹی کا بیدعدہ تھا کہ اگرمولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام ہا بت نہیں ہوسکے گاتو تحریری طور پر ان سے معذرت اور تو بہنامہ کھولیا جائے گا۔ مگر مناظرہ کمیٹی کو مطلع کیے بغیران کے چلے جانے کی وجہ سے مناظرہ کمیٹی ان سے تو بہنامہ نہیں کھواسکی جس کے لیے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے کمیٹی معذرت خواج ہوادراس اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام معذرت خواج ہوادراس اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام معذرت خواج ہوادراس اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام شابین ہوں کا۔

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے جوبے بنیادالزام مفتی مطیع الرحمٰن صاحب پر عائد کیا تھااس کی مبدے مناظرہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکار ہا۔اس کے بعد دوہارہ اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے ملفوظات کے حوالے سے امام احمد رضا پر بیالزام دوبارہ عائد کیا کہ انہوں نے اس کتاب بین کہا ہے کہ 'آگر خدا کو بیٹا بنانا ہوتا تو آئیس کونہ بناتا جو سب سے زیادہ اُس کے محبوب اور

## مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى ساتويں تقرير....

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ' حضرات آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ مولانا طاہر گیادی صاحب نے ابھی تک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہوجانے والے سوال کا جواب نہیں دیا اور دی بھی نہیں سکتے اوھراُ دھر کی باتوں میں وقت گذاری کررہے ہیں۔ میں کل سے بار باراس سوال کو دہر رہا ہوں مگر وہ اصل سوال کو چھوڑ کر دوسری غیر ضروری بحوں میں جان ہو جھ کر کودنے کی کوشش کررہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کا بیمسلم بحقیدہ ہے اور سمارے علی کے اسلام ومحد تین وقسر بین اور امت کا اس بات پراجماع ہے کہ حضور صلی اللہ عقیدہ ہے اور سمارے فریق نبی بیدا نہیں ہوسکتا لیکن مولانا قاسم نا نوتو ی نے اس کے خلاف عقیدہ اپنی کتاب علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیدا نہیں ہوسکتا لیکن مولانا قاسم نا نوتو ی نے اس کے خلاف عقیدہ اپنی کتاب علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیدا نہیں ہوسکتا ہے کہا کہ میں کھا ہے۔ فریق خالف پر تنقید کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ

مولانا طاہر گیادی صاحب نے ابھی بار بارکہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوکر آئیں گوتو کیادہ جب پہلے آئے تھے تو نبی ہوکر نہیں آئے تھے؟ اب جب دوبارہ آپ کی تشریف آوری ہوگی تو دہ نبی ہوکر آئیں گے۔ آپ نے مولانا طاہر گیادی صاحب سے مطالبہ کیا کہ نبی ہوکر آئیں گے بیرہ بیٹ شریف کے کس لفظ کا ترجمہ ہے بیتایا جائے؟

آپ نے کہا'' میں مولا نا طاہر گیادی صاحب سے پھر یہی کہوں گا کہ میں نے جوآپ کے پر مولا نا قاسم نانوتو می کی کتاب تحذیر الناس سے قابت کردیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی پیدا ہونے کو جائز قر اردیا اور کہا کہ اس سے پچھ فرق نہیں آئے گا۔ تو بیصدیث وقر آن آفسیرو شرح کی کس کتاب سے قابت ہے وہ جمیں دکھا کیں۔ جب کہ میں نے تو نسیم الریاض کے حوالے سے اپی گذشتہ تقریر میں بھی قابت کر دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے بیدا ہونے کو تجویز کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ "آپ نے کہا کہ کل سے آج تک مولا نا قاسم نا نوتو کی کفری عبارت کو حدیث قرآن اور تفسیہ و شرح سے آپ نے قابت ہی نہیں کیا ہے جسے یہاں موجود سارے لوگوں نے دیکھرلیا ہے کہ اُن کے نہ جب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ اور آگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ اور آگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو ان کے زدیک پچھ فرق نہیں آگے گا۔ آپ نے کہا

بارے ہیں۔"

مولانا طاہر گیادی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب طلاق کی خوب مثالیں دیتے آرہے تھے لیکن جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ ''اگر میں بالفرض تجھ کو طلاق دے دیتا تو تم میری بیوی نہ رہتیں ۔' تو اس کا اب تک کوئی جواب ہی مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نہیں دے رہے ہیں ۔مولانا طاہر گیادی صاحب کے اس نامکمل سوال کو اور اس سے پہلے اُن کے ذریعے کیے گئے سوال کو قار کین دیکھیں کہ یہ دونوں سوالات الگ ہیں۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب کوخود ہی یا دہیں کہ یہ اُنہوں نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے کون سا سوال کیا تھا؟ چھٹی تقریر میں ان کا جوسوال تھا وہ یہ ہے کہ

''زیدا پنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے بیوی فرض کرلے کہ میں نے تجھ کوطلاق دیا تواس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں''اس سوال کا اصل بحث اور تحذیر الناس کی متنا زعہ عبارت سے کو کی تعلق ہی نہیں تھا اور اس پر چھے کہنا اندھے کے آگے آنسو بہانے جیسا تھا۔ قار کین پڑھآ نے ہیں کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے اپنی چھٹی تقریر میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے اور بیتے جواب ابھی تک لا جواب ہے اور قیامت تک لا جواب دے دیا ہے اور میتے جواب ابھی تک لا جواب ہے اور قیامت تک لا جواب دے دیا ہے اور میتے ہواب دے گا۔

"اگر بالفرض بعد زمانته نبوی سلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پکھ فرق نہیں آئے گا۔" (تخدیر الناس صفحہ ۴) اس عبارت کی روشنی میں جوسوال بنے گا وہ تو یوں ہوگا کہ اگر بالفرض زید نکاح کے بعد اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیے تو اُس کے نکاح میں پکھ فرق آئے گا مانہیں ؟

تخذیرالناس کی متناز عربارت کے پیش نظر بننے والے اس سوال کے جواب کیلئے مسلمانوں کو مفتیان کرام کی بارگاہ میں پہنچنے کی ضرورت ہی محسور نہیں ہوگی اور ہر عاقل و بالنے مسلمان کہددے گا کہ اس صورت میں زید کے نکاح میں فرق آ جائے گا۔ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق واقع ہوجائے گا۔ بلکل یہی صورت تحذیر الناس کی متناز عداور کفری عبارت میں بھی ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدا گر بالفرض کوئی نبی پیدا ہوجائے گا۔ اللہ و بائے گا۔ قرآن وحدیث کی بات غلط ہوجائے گا۔ اللہ و رسول کی بات جھوثی ہوجائے گا۔ خاتم النبین کا معنیٰ بدل جائے گا۔

ساتھ جو یہ دعویٰ کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے علاوہ سب کوناسمجھ کہد دیا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے بعد بھی دوسرے نبی کے آنے اور پیدا ہونے کو جائز کہا ہے تو یہ بات آپ حضرات پر واضح ہوگئی یانہیں؟ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے ان سوالوں کے جواب میں مناظرہ کمیٹی نے کہا کہ شخصیت پر بحث

مناظرہ میٹی کی جانب سے شخصیات اور کتابوں پر بحث جاری رکھنے کے اظہار کے بعد مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ' میں نے ثابت کر دیا کہ صدیث وقر آن کی روثنی میں ہمارا میعقیدہ ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدائہیں ہوسکتا۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کردکھایا کہ علمائے دیو بند کے نز دیکے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی فرق واقع نہیں ہوگا۔''

آپ نے کہا کہ''میرا مولانا طاہر گیادی صاحب سے داختے طور پر بیہ مطالبہ ہے کہ بانی دیو بند قاسم نا نوتو کی نے جو بیلکھا ہے کہ''اگر بعد زبانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں کچھفر تنہیں آئے گا۔' تو وہ اس مجمع میں اعلان کر دیں کہ ان کا بھی بیے عقیدہ ہے کہ نہیں دولفظوں میں اس کاوہ جواب دے دیں ہاں میں یانہیں میں۔'

مفتی مطیع الرجمن صاحب کے اس مطالبے پر جواب دینے سے کتر اتے ہوئے جب مولانا گیاوی صاحب نے خاموثی اختیار کی تو مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے مناظر ہ کمیٹی سے نخاطب ہو کر کہا کہ انہوں نے دورانِ تقریر جب جب جمعے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا۔ اب میں ان سے سوال کرر ہا ہوں تو وہ دولفظوں میں لیخی ہاں یانہیں میں اس کا جواب دیں اور سے بتا کیں کداگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں بچھ فرق آئے گا کہیں؟''

مناظرہ کمیٹی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے مولانا طاہر گیادی ہے کہا کہ آپ کودو
منٹ کا دقت دیا گیا ہے آپ اس کے اندر مفتی مطیع الرحن صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ کمیٹی کے اس
اعلان پر مولانا طاہر گیادی صاحب نے مائک پر آ کر کئے گئے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہنا شرد ک
کیا کہ'' آج دوسرا دن ہے جب میں بہلی تقریر کے لیے کھڑا ہوا تھا اس دقت سے کتابوں کے حوالے
سے بہتا تا آیا کہ ہمارے نی کا آخری نی ہونا ہماراایمان اور حقیدہ ہے۔''

کہ'' ہماراعقیدہ ساری دنیا میں ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں آئے گااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی میں''

آپ نے کہا کہ''مولا ناطا ہر گیادی صاحب بار بار الملفوظ کا حوالہ دے کر ختمیٰ بحث میں اس اصل گفتگو کو الجھانے کی کوشش کردہ ہیں اگر انہیں اس طرح کے ختمیٰ موضوعات پر ہی بات کرنا ہوتو میرامطالبہ ہے کہ دہ جواب دیں کہ مولانا حسین احمہ ٹانڈ دی کو اِشارہ و کتابی کی زبان میں خدا کس طرح علمائے دیو بندنے مانا ہے؟''

ای درمیان مناظرہ کمیٹی کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ اگراس موضوع پر کتاب اور شخصیات پر گفتگاہ کمل ہو چک ہوتو دوسرا موضوع شروع کر دیا جائے ۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے جواب دیا کہ دوسرا موضوع شروع کرنے کی اجازت ہماری طرف سے دی جاتی ہمیٹی سے میری گذارش ہے کہ پہلے دہ یہ بتادیں کہ ان کے نزدیک میوان سے نزدیک مصفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جبہ علائے دیو بند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جبہ علائے دیو بند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے اس سوال پر کمیٹی کی طرف سے کہا گیا کر آن وحدیث ہے؟

پراطمینان ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن تغییر اور کتاب پر بیابت آئی ہوئی ہے؟

قار مکین خود فیصلہ کریں کہ مناظرہ کمیٹی کا بیر کہنا کہاں تک درست ہے؟ اس لیے کہ قرآن و صدیث کے ساتھ ساتھ تغییر وشرح اور بزرگانِ دین کی کتابوں سے یہ پوری طرح محقق و فاجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اور اس میں کہیں کوئی اختلاف نبیں ہے۔ اس لیے یہ مانتا پڑے گا کہ مناظرہ کمیٹی کا یہ کہنا غلط ہے کہ اس مسئلہ پر قبیر و شرح یا بزرگوں کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ مناظرہ کمیٹی کوئو صاف طور پر اس جگہ مسئلہ پر قبیر و شرح یا بزرگوں کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ مناظرہ کمیٹی کوئو صاف طور پر اس جگہ مسئلہ پر قبیر و شرح یا بزرگوں کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ مناظرہ کمیٹی کوئو صاف طور پر اس جگہ الناس ہے اور بات و بیں آئی ہوئی ہے۔ مولا نا طا ہرگیا دی صاحب مصیبت میں چینے پڑے ہیں۔ الناس ہو اور بات و بیں آئی ہوئی ہے۔ مولا نا طا ہرگیا دی صاحب مصیبت میں چینے پڑے ہیں۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مولی کیا کہ میں کے شوت اور دلائل کے اس طرح دومرا سوال یہ کیا کہ میں نے شوت اور دلائل کے مولی کا مولی کی کوئوں کی مولی کے اس طرح کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کے دومرا سوال یہ کیا کہ مولی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کے دومرا سوال کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کے دومرا سوال کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے دومرا کوئوں کوئوں کوئوں کے دومرا کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئ

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ' میراسوال ہیہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی بیدا ہوتو فرق پڑے گایانہیں۔آپ بس اس کا جواب دیجئے اور ای کیلے دومنٹ کا وقت آپ کودیا گیا ہے۔''

مولانا طاہر گیادی صاحب نے پوچھا کہ آپ بیسوال تخذیر الناس سے یا کہیں اور سے کررہے ہیں؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں ۔مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ 'میرا بیسوال بس بوں ہی ہے کہا گرخضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو فرق پڑے گایا نہیں۔''

كيے كئے سوال كاجواب تو مولانا طاہر گيادى فيہيں ديا مگريد مطالبه ضرور كرديا كم پہلے مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت سنائی جائے اور پھراس کے بعد کوئی سوال کیا جائے اس پرمفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے جب بیعبارت پڑھی کہ 'اگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ' تو مولانا طاہر گیادی صاحب نے بھروہی مطالبہ کیا کہ اس عبارت كوكمل طوريريره هاجائ - جب كهمولانا طاهر كيادي صاحب كاليهمطالبه بالكل فضول تفا- (جس یر مولا نا طاہر گیاوی کی چوتھی تقریر پر بحث کرتے ہوئے کچھ با تیں عرض کی گئ ہیں۔) کیکن مولا نا طاہر گیادی صاحب کوتو چلا چلا کرعوام پر بیظا ہر کرنا تھا کہ مولانا قاسم نا نوتوی کی جوعبارت پڑھی جارہی ہے وہ نامکمل عبارت ہے اور اگر کھمل عبارت پڑھ کراعتر اض کیا جائے تو پھراس عبارت میں کوئی شناز عدبات اور کفرنہیں ہوگا۔جبکہ قار کین نے طاہر گیاوی صاحب کی چوتھی تقریر میں بھی ان کے مطالبے پر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب كى طرف سے بيش كى گئى مكمل عبارت كو بردها ہے ايك بار پھر اُسے ديكھيں كه دونوں صورتوں میں بیالزام قائم رہتاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض کر کے کسی اور نبی کے بیدا ہونے کومولا نا قاسم نانوتو ی نے ممکن جانا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے پچھفر تنہیں آئے گا۔ بھی تو ان کا ختم نبوت سے انکار ہے یہی تو اُن کامن گھڑت عقیدہ اور خود اپنی طرف سے پیش کی گئ خاتم المعین کی باصل اورمتنازع تشريح ہے۔

مولانا طاہر گیاوی کے مطالبے کے بعد مفتی مطیع الرحمٰن ماحب نے ادپرے بیرعبارت اس طرح پڑھ کر سنائی۔

ہاں اگر خاتمیت بمعنے اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجے جیسااس بچیدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول اللہ صلعم اور کسی افراد مقصود و بالخلق میں ہے مماثل نبوی صلع نہیں کہہ سکتے ۔ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی۔ بلکہ بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمد کی میں پچھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سے ہے اِس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ (تخذیر الناس صفحہ ۴۲) مکتبہ تفانوی دیو بند)

اس عبارت کے پڑھنے کے ساتھ ہی مفتی مطبح الرحمٰن صاحب کی تقریر کاونت پورا ہو گیا۔

قار ئین ہے گذارش ہے کہ طاہر گیادی کے مطالبے پر پیش کی گئی پوری عبارت کے اس جملے کو دیکھیں جو 'آگر بالفرض .....' سے شروع ہور ہا ہے اس میں بانی مدر سد یو بند نے اپنی بات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ ادر بیعبارت اپنے طور پر ایک مکمل بات ہے جب مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کو ای عقید ہے پر اعتراض ہے تو مفتی صاحب ای بت کو بیان کریں گے۔ اس صورت میں مفتی مطیح الرحمٰن صاحب پر یہ الزام بار بار عائد کرنا کہ وہ مکمل عبارت نہیں پڑھ رہ ہیں ۔ کی طرح درست نہیں ہے۔ بیصرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اس لیے کہ پوری عبارت کے بعد بھی بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ

''اگر بالفرض بعدز مانه نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھفر ق ندآ ئے گا۔''

ای طرح مولا ناطا ہر گیادی صاحب کابید دوئی بھی بالکل غلط اور جھوٹا ثابت ہوا کہ مولا نا قاسم
نانوتوی نے دوسری چھزمینوں کے لیے حضور صلی الله علیہ دسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کوفرض کیا ہے۔اس
لیے کہ ' چہ جائیکہ۔۔۔'' سے جو بات قاسم نانوتوی صاحب نے کہی ہے اس میں واضح طور پر یہ بات موجود
ہے کہ اس زمین پر بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے تب بھی غاتمیت محمدی میں
کیھفر ق نہیں آئے گا۔

## مولا ناطا ہر گیاوی کی آتھویں تقریر....

مولاناطا ہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر کا آغازیہ کہتے ہوئے گیا کہ 'حدیث وقر آن سے یہ بات کمل ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور میں نے زمانی کا ظے میں مکانی کا ظے اور تبی کھاظ سے غرض کہ ان نیزوں طور پرقر آن وحدیث سے بیواضح کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم آخری نبی ہیں ایک میں کہ باد جودفریت کالف بھر مجھ سے بیسوال کر دہا ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یانہیں۔''

اس جگہ مولانا طاہر گیادی صاحب کے جھوٹ اور غلط بیانی کی طرف میں قارئین کو متوجہ کرنا
عیا ہوں گا۔انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تینوں طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وحدیث کے ذریعے
آخری نبی ثابت کیا ہے۔قارئین اب تک کی طاہر گیادی صاحب کی تمام تقریدوں کواس کتاب کے ذریعے
پڑھ چکے ہیں۔اس کے باوجودا گرمولانا طاہر گیادی صاحب کی تمام با تیں ذہن میں نہ ہوں تو پھرایک باران
کی تمام تقریدوں پر نظر کر کے دیکھ لیج اس کتاب پر اگر یقین میں ذرہ مرابر بھی شہد ہوتو مولانا طاہر گیادی
صاحب کی تمام تقریدوں کا کیسٹ ن لیج کہ انہوں نے کہیں بھی زمانی مکانی درتی کی اظ سے حضور صلی اللہ
علید وسلم کو آخری نبی ثابت کرنے کیلئے نہ ہی کوئی حدیث سنائی ہے اور نہ بی قرآن کی کوئی آیت بیش کی
ہے لیکن بہاں یہ جھوٹادعوئی کررہے ہیں کہیں نے قرآن وحدیث سے اس بات کو ثابت کردیا ہے۔

تھا کہ دومنٹ ہیں اس کا جواب دیا جائے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے ذریعے کئے گئے اس سوال ہے ہوئی مولا نا طاہر گئیاوی کی گھبراہٹ اور پریشانی کومناظرے کے تقریبا ایک لاکھ حاضرین اور ساری دنیا کے مشاہدین نے ویڈیو گرانی کے ذریعے دیکھ لیا اور سب نے جان لیا کہ مذکورہ سوال کا جواب ہی مولا نا طاہر گیاوی نہیں دے پارہے تھے اور بحث کو دوسری جانب موڑنے کی کوشش کررہے تھے۔ اپنی اس تقریر میں وہ پھریہی حرکت کررہے ہیں۔ جوان کے راو فراراختیار کرنے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔

مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے اس جگہ کہا کہ '' بیمناظرے کاطریقہ نہیں ہے جہاں سے چاہا جملہ بنا کر سوال کر دیا بلکہ بیتو زبر دی کاطریقہ ہے آپ نے کہا کہ کسی بزرگ کی کوئی کتاب جب پیش کی جائے تو اس کی مکمل عبارت پڑھنا چاہیے۔''اس بات کی تکرار بار مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے اپنی تقریر میں کی ہے تا کہ اس سے لوگوں کی آئھوں میں دھول جھوئی جاسکے۔ جبکہ گذشتہ صفحات پر بیہ بحث ہو چکی ہے کہ دونوں صورتوں میں بیالزا ماپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ

بانی دیو بندمولانا قاسم نانوتوی نے حضور صلی الله علیه وسلم کے بحد کسی نبی کے آجانے کو ممکن اور جائز مانا ہے۔ اور ای من گھڑت عقیدے کے خلاف علمائے عرب وعجم نے ان کے او پر کفر کا فتو کی بھی جاری کیا۔ مگرمولانا طاہر گیاوی صاحب کممل عبارت اور ناممل عبارت کا شور مجا کرعوام کے ذہن کو منتشر کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔

بانی دیوبندقاسم نانوتوی کی اس متنازعه عبارت پر که

''عوام کے خیال میں تو رسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں گر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخرز مانہ میں بالدّ ات کچھ فضیلت نہیں۔ (تحذیر الناس صفحہ مسلمتہ تھانوی، دیو بند، ص ۲، امدادید دیو بند)

اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا طاہر گیادی صاحب نے کہا کہ 'پہلے معنیٰ ''کو کوام وخواص سے ماننے ہیں کہ کی کہا کہ 'پہلے معنیٰ اور ہے جے فرض کرتے ہوئے مولانا قاسم نا نوتو کی کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھیفر تنہیں آئے گا؟''
اس مقام پر مولانا طاہر گیادی صاحب کو سوچنا چاہے تھا کہ اُن کی طرح ہر کوئی احقوں ک جنت میں نہیں رہتا کہ وہ جو کہددیں سب آئھ بند کرے اُسے مان جا نمیں گے۔اورائے من سے ج

ہے اُس سے بیہ مجھا جائے گا کہ مولا نااحمد رضائے بعد اب کوئی دوسراان علوم کو جاننے والانہیں رہ گیا؟ پھراس کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ اس شعر کا بیہ مطلب نہیں کہ مولا نااحمد رضائے بعد اب کوئی دوسراان علوم کا جاننے والانہیں۔

امام احمد رضا کی منتبت سے اس شعر کو یہاں پیش کرنے کا مقصد مولا ناطا ہر گیا وی صاحب کا میں کا کہ جس طرح یہاں لفظ خاتم کا معنی شاعر نے آخری نہیں لیا ہے۔ اُسی طرح خاتم کے معنی مولا نا قاسم نا نوتو می صاحب نے بھی تخذیر الناس میں جو بیان کیے ہیں۔ اُسے شلیم کرنا چاہیے کہ اس افظ کے کئی معنیٰ ہیں۔ اور تحذیر الناس کی گفری عبارت میں بانی مدرسد دیو بند نے خاتم سے مراد آخری نبی نہیں لیا ہے۔ لیکن مولا ناطا ہر گیا وی صاحب کو بتانا چاہیے کہ جس طرح خاتم کے جانے کے باوجود امام احمد رضا کے بعد بھی ان علوم کے جانے والے باتی رہیں گو کیا اُسی طرح نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے خاتم ہونے کے باوجود کی مسلی الله علیہ وسلم کے خاتم ہونے کے باوجود کی اسلام جاری رہے گا؟ انبیاء پیدا ہوتے رہیں گے؟ ذرا صاف صاف بتا کیں۔

اوردوسری اہم بات ہے کہ خاتم کے ایسے معنیٰ بیان کرنے کا اختیار کس نے مولانا قاسم نا نوتو ی
اور علمائے دیو بندکودے دیا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نفی ہور ہی ہے۔
خاتم کے ایک ہزار معنیٰ کیوں نہ ہوں۔ جب قرآن میں خاتم المبین سے اُمت مسلمہ نے آخری نبی ہونا
مرادلیا ہے ۔خودر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشری کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ میں آخری نبی
ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پھر مولانا قاسم نا نوتوی صاحب نے اس سے ہے کہ طاقم کے
معنیٰ بیان کرنے کی جہارت اور ہمت کیسے کر ڈالی؟ اس کا اختیار ان کوکس نے دیا۔

طاہر گیادی صاحب کوتواس کا جواب دینا جاہے تھا کہ جو بات والا نا تاسم نانوتو کی نے کبی اُسے ان سے پہلے دوسر کے کی عالم مفتی محدث اور مفسر نے بیان کیول نہیں گی؟

ا پی س فقریری مولانا طاہر گیادی واحب نے یہ بھی کہا کہ فقی مطبع الر تان صاحب باربار مولانا فاس نا نوتوی کا ذکر کے بی تجویز کرنے کی بات کررہے ہیں۔اور نیم الریاض کا حوالہ بھی انہوں نے بیش کیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد جو نبی آنے کو تجویز کرے تو وہ کا فرہے۔ جبکہ تیم الریاض میں جس بات کو کفر کہا گیا ہے وہ واقعی ہے۔وہاں میصراحت نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آنے کوفرض کرے میں جس بات کو کفر کہا گیا ہے وہ واقعی ہے۔وہاں میصراحت نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آنے کوفرض کرے

چاہیں کی بات کا مطلب بیان کردیں اور سب أے مان لیس گے۔ اس حماقت کی امید انہیں صرف الیے لوگوں سے رکھنی جا ہیں جوہ ہوگا ہے دیو بندگی اندھی تقلیداد رشخصیت پرتی میں غرق ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت و نهت اور انصاف کی قدرت وطاقت عطافر ہائی ہے وہ بھی اس بات کوئییں ہان سکتے۔ جو سچائی سے دور ہے موالا نا طاہر گیاوی صاحب کا بیہ کہنا کہ عبارت نہ کور میں بانی دیو بند نے عوام ہیں بانی دیو بند نے عوام ہیں عوام وخواص سب کو داخل کیا ہے۔ رات کو دِن کہنے جسیا ہے۔ جب عوام ہی میں خواص بھی شامل سے تو پھر گر کہ کر اہل فہم کا عقیدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی مولا نا قاسم نا نو تو ی کو میں خواص بھی شامل سے تو پھر گر کہ کر اہل فہم کا عقیدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی مولا نا قاسم نا نو تو ی کو سیش آئی ؟ مولا نا طاہر گیاوی صاحب پر تو ابھی تک مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اور مناظرہ کمیٹی کا وہ سوال قرض رہ گیا ہے کہ وہ اہل فہم لوگ کون ہیں جن کے نزد یک رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نمی سوال قرض رہ گیا ہے کہ وہ اہل فہم لوگ کون ہیں جن کے نزد یک رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نمی سالم کرنے میں صفورا کرم کی باللہ اس کے کہ وہ اہل فہم لوگ کون ہیں جن کے نزد یک رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نمی سالم کرنے میں صفورا کرم کی باللہ اس کے وقت ہیں۔

تھوڑا سابھی پڑھا لکھامسلمان اس بات کا فیصلہ آسانی کے ساتھ کرسکتا ہے کہ بانی دیو بند
قاسم نا نوتوی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے عقیدے کو عوام کا خیال اپنی
ندکورہ متنا زع عبارت میں بتایا ہے اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پوری امت
کوعوام کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھرعوام اور ان کے خیال کو اہل فہم کے تقابل میں پیش
کر کے نا مجھولوگوں میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ وتا بعین و محدشین
و مفسر بین اور سارے بزرگانِ دین اور سب مسلمانوں کوشامل کر دیا ہے۔ (معان الله) مفتی مطبح
الرحمٰن صاحب نے جو یہ الزام مولانا قاسم نا نوتوی پرلگایا تھا۔ اب تک مولانا طاہر گیاوی صاحب
اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں۔ بلکہ وہ عوام میں عوام وخواص سب کوشامل کر کے خود کو اور
بانی دیو بند مولانا قاسم نا نوتوی کو سرکس کے اس جو کر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس پر نظر پڑتے
بانی دیو بند مولانا قاسم نا نوتوی کو سرکس کے اس جو کر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس پر نظر پڑتے

اس موقع پرمولا ناطا ہر گیادی صاحب نے امام احمد رضا کی منقبت کا ایک شعر بھی بیش کیا۔ ایس شعر کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی مصیبتوں کوخودا ہے ہی ہاتھوں سے بڑھانے کی نادانی بھی کرڈال۔ مولا ، جا ہر گیادی نے منقبت کا جوشعر پڑھا تھاوہ ہیہے۔

میم میروجدل و الم حرف سب کالو خاتم ہوااحدرضا اس شعر پرتبعرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مولا نااحد رضا کے متعلق کیا شاعرنے جو کچھے کہا

بیں ہے تھا ہوں کہ اس جگہ ہی مولا نا طاہر گیاوی صاحب کوئی اطمینان بخش جواب دینے سے قاصر رہے ہیں اس لیے کہ مولا نا قاسم نا نوتو ک نے جس بات کوفرض کیا ہے اس میں بیر عابت موجود ہے کہ گرو دواقع ہوجاتی ہے تب بھی ان کے زدیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی بالفرض کہ کرجو نبی تجویز کررہے ہیں اس کا آنا محال اور ناممکن نہیں ہے۔ مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے تو خود بار بار اپنی تقریروں میں اس بات کو دہرایا ہے کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو پھر بھی پچھ فرق نہیں آئے گا۔ مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے ذکورہ جملے کو میں نے لفظ برلفظ گذشتہ تقریروں نے قال بھی کیا ہے اور مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے بھی مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے دشخط کے ساتھ مناظرہ کمیٹی سے اس جملے کولکھ کردیے کا مطالبہ بھی دوبار کیا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے جائے پناہ کی تلاش میں یہاں موضوع مناظرہ سے بالکل ہٹ کرایک تی بحث چھیردی۔

اپنی اس تقریر میں امام احمد رضا کے رسالے 'سبطان السبوح عن عیب کذب مقبوح '
کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے امام احمد رضا پر بیالزام بھی عائد کیا کہ انہوں نے اس رسالے میں 'تمام پیغیروں کا جھوٹا ہونا ممکن بلڈ ات کھے دیا ہے اور میرے نزدیک سارے انبیاء کوشک کے دائرے میں کھڑا کر دیا ہے۔''آپ نے مزید کہا کہ' اب بتائے کہ احمد رضافان صاحب سارے نبیوں کو جھوٹا بتا کر کسے مسلمان رہے ۔ ایسے گندے مقیدے سے طاہر حیین گیاوی سوسو بار خدا کی پناہ ما نگتا ہے۔' اس کے بعد مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ 'مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اس تعلق سے جو پھے احمد رضافاں صاحب کی مفائی کے لیے کہیں گے وہی سب چھمولانا قائم نانوتوی کی صفائی میں بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔''

سولانا طاہر گیادی صاحب کی کمزوری اور بے لی پہاں کس طرح تمام پردوں کو جاک کرتے ہوئے بے نقاب ہور ہی ہے اُسے صاف طور پر محسوں کیا جا سکتا ہے۔اپنے بزرگوں کا بوجھ جب ان سے نہیں اٹھ رہا ہے تو وہ الزامی سوالات سے بیآس اور امیدلگائے بیٹھے ہیں کہ ہونہ ہو کہنں سے کوئی صورت جواب ایس نکل آئے جو ہماری ڈوبتی نیا کو پھھ ہماراد سے سکے لیکن ان کی بیآر زو کھی پوری نہیں ہو سکے گی۔اس لیے کہ ان کے پیٹواؤں نے جو گناہ کیا ہے وہ ایسا بے مثل

ہے کہ اُس کی نظیر ساڑھے چودہ سوسالہ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتی۔اس کا اظہار تو خود مولانا قاسم نا نوتو کی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ہی کر دیا ہے کہ خاتم النبین کے جو معنیٰ میں نے بیان کیے ہیں اس پر بڑے بڑوں کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی۔

بات ہورہی تھی مولا نا طاہر گیادی صاحب کے اس الزام کی جوانہوں نے امام احمد رضا پر لگایا ہے۔ مولا نا طاہر گیادی صاحب کا بیکہنا کہ ''مفتی مطیع الرحمٰن صاحب اس الزام کی صفائی میں جو پچھمولا نا قاسم نا نوتو ی کی صفائی میں بھی انہیں نظر میں رکھنا ہوگا۔'' مولا نا طاہر گیادی کے وہی سب پچھمولا نا قاسم نا نوتو ی کی صفائی میں بھی انہیں نظر میں رکھنا ہوگا۔'' مولا نا طاہر گیادی کے الزام کو بے جان کر دیتا ہے اور سیاعلان خوداس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے امام احمد رضا پرتما م پیغیمروں کو جمولا گا جوالزام عا کہ کیا تھا۔ وہ چھے نہیں ہے۔ بلکہ بینی طور پرائس کا جواب بھی موجود ہے۔لیکناس کے باوجودہ ویڈ رامہ کررہے تھے کہا سے گندے عقیدے سے طاہر حسین سوسوبارخدا کی بناہ مانگا ہے۔ تا کہ ان کے تو بداور استعفار کود کھی کرعوام کو بقین آ جائے کو اُن کے الزام میں پھھ نہ پچھ سے اُئی ضرورہے۔ بیساری ادا کاری تو عوام کے ذہن کو اصل بحث سے دور کرنے کیلے تھی۔

اس مقام پرامام احمد رضا کے رسائے 'سب حان السبوح عن عیب کذب مقبوح ''
کی سبب تالیف پردوشی اس وجہ سے ڈالی جارہی ہے کہ چور مجائے شور کا منظر سب کے سامنے آئے سکے اور قار کین بیجان سکیں کہ علمائے دیو بند نے صرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الملہین ہونے کا بی انکار نہیں کیا بلکہ اللہ عز وجل پر بھی الی تہمت لگائی ہے جے س کر مسلمانوں کا کلیجہ دہل جائے۔امام احمد رضا نے یہ رسالہ دیو بندی جماعت کے پیشوا اور بزرگ مولانا اساعیل دہلوی، مولانا فلیل احمد انجھوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے اس گندے عقیدے کے جواب میں لکھا ہے۔ جس کا اظہاران انجھوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے اس گندے عقیدے کے جواب میں لکھا ہے۔ جس کا اظہاران دیو بندی علاء نے اپنی کتاب یکروزی، جہد المقل اور براہین قاطعہ میں کرتے ہوئے کہا کہ کذب باری تعالیٰ مکن ہے۔ لیے ان علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ تعالیٰ مکن ہے۔ لیے ان علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر کذب باری تعالیٰ کومکن نہ مانا جائے تو پھر بندوں کی تدریت خد سے بڑھ جائے گی کہ اُس کے بند ہے تو جھوٹ ہولئی کومکن نہ مانا جائے تو پھر بندوں کی تدریت خد سے بڑھ جائے گی کہ اُس کے بند ہے تو جھوٹ ہولئی کومکن نہ مانا جائے تو پھر بندوں کی تدریت خد سے بڑھ جائے گی کہ اُس کے بند ہوٹ جھوٹ ہولئی کومکن نہ مانا جائے تو پھر بندوں کی تدریت خد سے بڑھ جائے گی کہ اُس کے بند ہوٹ جھوٹ ہولئی کومکن نہ مانا جائے تو پھر بندوں کی تدریت خد سے بڑھ جائے گی کہ اُس کے بند ہوٹ جھوٹ ہولئی کی بی تو بھوٹ کی کہ اُس کے بند ہوٹ کو بھوٹ ہولئی کو بی بالم

الله عزوجل برلگائے گئے علائے دیوبند کے اس بہنان کے ردیس ایام اندرضائے "
سبد ان السبوح عن عیب کذب مقبوح " نامی ریا تھنیف فر مایا داور قرآن،

# مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كي آمھويں تقرير....

ا پنی اس تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 'میں نے آپ سب کے سامنے اپنی گذشتہ تقریر میں مولانا طاہر گیاوی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو، لیکن آپ کے بیشوا مولانا قاسم نا نوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا افکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا افکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ

''بالفرض بعدز ماند نبوی صلع بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہیں آئے گا'' تو آپ کا بھی بہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو گیادی صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ'' تو آپ کا بھی بہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو گیادی صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مولانا قاسم نا نوتوی کی اس کتاب کو بطور حوالہ پیش کیا اور بار بار مولانا طاہر گیادی صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو پچھفر ق آئے گا یا نہیں؟ نہ تو مولانا طاہر گیادی صاحب میر سوال کا جواب دیتے ہیں اور نہ ہی صاف طور پر ہے کتے ہیں کہ ہاں میر ابھی بہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہیں آئے گا۔'

آپ نے کہا کہ ''موضوع مناظرہ کے مطابق میں نے تخذیر الناس اور مولانا قاسم نانوتوی کے علاء تقید ہے کوئیش کیا ہے۔ لیکن مولانا طاہر گیاوی صاحب نے ابھی بے موقع اعلیٰ حضرت کی کتاب سبح ہاں السّبوح کے حوالے سے ایک بالکل نئی بحث چیئر کراصل موضوع مناظرہ سے وام کی توجہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اہام احمد رضا کے متعلق کہا ہے کہ وہ نبی کیلئے کذب کے ممکن ذاتی کو مانے بیس '' آپ نے کہا کہ ''دیو بندیوں کے نزدیک تو اللہ کا کذب (جھوٹ) بھی ممکن ہے۔ جو اس مناظرے کا آخری موضوع ہے۔ انشاء اللہ جب اس پر گفتگو ہوگی تو میں سے بناؤں گا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب کے ہزرگوں نے تو خدا کا جھوٹ بولنا بھی ممکن مان لیا ہے۔ اور اُسی وقت میں اس ضمن میں امام احمد سے ہزرگوں نے تو خدا کا جھوٹ بولنا بھی ممکن مان لیا ہے۔ اور اُسی وقت میں اس ضمن میں امام احمد صاحب کی تمام ہاتوں کا جواب بھی دوں گا۔''

اہمی چونکہ گفتگو چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے اور نہ ہونے کے موضوع پر تو میں مناظرے کے ای پہلے موضوع پر بحث کرتے ہوئے سے کہنا چاہوں گا کہ گل سے مولانا

حدیث بقیر وشرح اور عقائد کی کتابوں ہے دوسود لائل پیش کرکے بیٹابت فر مایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور علمائے دیو بند کا عقید ہ باطل و کفری عقیدہ ہے۔ امام احمد رضانے اپناس رسالے میں علمائے دیو بند سے جواب کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ لیکن پوری صدی گذر جانے کے باوجود پوری دنیائے وہا بیت امام احمد رضا کے اس رسالے کا جواب دینے سے اب تک قاصر رہی ہے۔

امام احدرضا کا بیرسالہ کتابی شکل میں بھی متعدد کتب خانوں سے مسلسل جھپ رہا ہے اور فتاوی نے مسلسل جھپ رہا ہے اور فتاوی رضویہ کی جلافتی میں بھی (صفحہ ۲۱۲ سے ۲۷۲ تک) شامل ہے۔ یہاں صرف دوعبار تیں نہ کورہ کتاب سے درج کی جاتی ہیں جے پڑھ کر قارئین بیاحساس کرسکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی پر جب کذب (جھوٹ) کی تہمت علمائے دیو بندنے لگائی تورت عزوجل کے محبوب ومقبول بندے احمد رضا کو کیسی شدید تکلیف پیچی ۔ اپنے مولی پر تکی تہمت کودلائل و براہین کے انبار سے دفع کرنے کے بعد امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ

''للٹہ کچھ دریتو حق وانصاف کی قدر جھو، زنجیر تعصب کی قید سے سلجھو، خارزار تکبر میں اتنانہ اُلجھو، انسوس کے حق کا جا ندجلو ہنما اور تمہار نے نصیب کی وہی کا کی گھٹا، ہمائے ہما ہوں ساریا لگن، اور تمہارا تاج وہی بال زغن، اے سچے خدا، سجے سے موصوف جھوٹ سے نرالے، سچے رسول پر سچی کتاب اتار نے والے، اپنے سچے حبیب کی سجی وجاہت کاصدقہ، امت مصطفے کو سچی ہدایت عنایت فرما''

( فآوي رضوية جلد ششم مطبوعه رضاا كيدي بمبئ)

لیکن افسوس کراس کے باوجود وہابی ظالموں کوتو بدی تو فیق نصیب خیس ہوئی۔ آج تک وہ کتا ہیں چھائی جارہی ہیں، چس میں دیوبندی بزرگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے جھوٹا ہونے کومکن قرار دیا ہے۔ (معاذ الله)

اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ مولا نا قاسم نا نوتوی نے افراد مقدر ہ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے کر مان لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسر نے نبیوں کا پیدا ہوناممکن ہے۔ جبکہ ہمار نے زدیک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کا پیدا ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں ہے تو پھرائن پر فضیلت دینے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔

آپ نے سُب حٰن السُبوح کی عبارت ہے متعلق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مفہوم کی تین قسمیں ہیں۔ بحال واجب اور ممکن ، محال جو بھی بھی نہیں ہوسکتا۔ واجب جو بہیشہ بی رہے۔ ممکن جس کا ہونا نہ ہونا ہراہر ہو۔ پھر ممکن بھی ذات کے لحاظ سے ممکن ہوتا ہے مگر شرعاً محال ہوجا تا ہے۔ جیسے انبیائے کرام کی ذوات قد سیاللہ کی مخلوق ہیں اور ممکن ذاتی ۔ اور ممکن ذاتی کے صفات بھی ممکن ذاتی ہی ہوتے ہیں تو انبیائے کرام کے صفات بھی ممکن ذاتی ہی ہوں گے۔ جن میں سچائی اور صدق بھی ہیں۔ پھر کسی کی ذات کے لیے جو چیز ممکن ذاتی ہو۔ اس چیز کی ضد بھی ممکن ذاتی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیائے کرام کی ذات کے لیے حد قرمکن ذاتی ہو اس چیز کی ضد بھی ممکن ذاتی ہو گا۔ اللہ تعالی نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو ان کی ذات کے لیے بلی ظ ذات کذب ممکن ذاتی ہوئے کے ساتھ ساتھ محال شرعی ہوا۔ جو بھی مواتع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کا فر مانا در ست و بجا ہے۔

اس کے برخلاف مولانا قاسم نانوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نبی بیدا ہوجانے کومحال شرع بھی نہیں مانا ہے بلکہ ممکن اور جائز قر اردیا ہے جو بھی بھی ہوسکتا ہے۔

آپ نے کہا کہ اللہ قادر ہے کہ ساری دنیا کو جنت میں ڈال دے اور اللہ قادر ہے کہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے اور آج ہی تیا مت آجا ہے۔ جہنم میں ڈال دے ای طرح اللہ قادر ہے کہ آج ہی سب پھوننا کردے اور آج ہی تیا مت آجا ہے۔ لیکن حدیث میں آگیا ہے کہ قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فلال فلال علامت ظاہر نہ ہو جائے ۔ آئییں نشانیوں میں سے ہے کہ کانا د تبال آئے گا۔ حضرت میسی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مگر چونکہ ابھی تک حضرت میسی علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے اس لیے ابھی قیامت نہیں آئے گا۔ قیامت کہیں آئے گا۔ قیامت کہیں آگے۔ قیامت کا تا ممکن ہے مگریمکن ذاتی ابھی محال ہے۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کی بی کے بیدا ہونے کو بانی دیو بند مولانا قاسم نانوتو ی ممکن ذاتی محال نہیں کہ رہے ہیں بلکہ ممکن وقوعی مان رہے ہیں۔ تحذیر

طاہر گیادی صاحب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقر ارصرف اس لیے کررہے ہیں کہ کہیں عام مسلمان بھڑک ندج اسیں درند میں نے آفوان کے بانی اور پیشوا کی کتاب سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہانہوں نے اپنی کتاب میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کو جائز قرار دے کر ضروریات دین کا افکار کیا ہے۔''

آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب بار باریہ بات کہتے رہے ہیں کہ مولانا قاسم
نانوتو کی کی مکمل عبارت پڑھی جائے۔اوپ سے اُن کے الفاظ پڑھے جائیں۔دوسطراوپ سے تحذیر الناس
کی عبارت پڑھی جائے۔لیکن مولانا طاہر گیاوی صاحب کو یادر کھنا چاہیے کہ مولانا قاسم نانوتو ی کی
عبارت کہیں ہے بھی پڑھی جائے۔ ہرصورت میں اُن پڑتم نبوت کا انکار ثابت ہوجاتا ہے۔ آپ نے
کہا کہ میں تخذیر الناس کی متناز عرعبارت کو مولانا طاہر گیاوی کے مطالبے پر بھرایک باراوپر سے پڑھ کر
سناتا ہوں۔مولانا قاسم نانوتو ی کھتے ہیں کہ

ہاں اگر خاتمیت بمعنے اتصاف ذاتی بوصف نبوت کیجے جیسااں بمچیدان نے عرض کیا ہے
تو پھر سوار سول اللہ صلعم اور کسی افراد مقصود بالخلق میں ہے مماثل نبوی صلعم نہیں کہ سکتے ۔ بلکہ اس
صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدر " ہ پر بھی
آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی
خاتمیت محمدی میں بچھفر تنہیں آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض بیجیے
خاتمیت محمدی میں بچھفر تنہیں آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض بیجیے
ای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ (تحذیر الناس صفحہ ۴۰) مکتبہ تھانوی دیو بند)

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد کہا کہ ''حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ ان کے بررگوں سے منتقل ہوتا ہوا۔ مولانا طاہر گیادی صاحب کے پاس پہنچاہے۔''آپ نے مولانا قائم نانوتوی کی اس عبارت بھی ذکر کیے گئے افراد مقدرہ کا معتیٰ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب شرح تبذیب سے ناواتف نہیں ہوں گے۔ ان کے مدرسوں بھی ہے گہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب شرح تبذیب میں افراد مقدرہ کا کیا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ میں جائی جاتی ہے۔ دہ بھی دیکھیں کہ شرح تبذیب میں افراد مقدرہ کا کیا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ شرح تبذیب کے صفحہ ۲۵ سے افراد مقدرہ کا معتیٰ بیان کرتے ہوئے آپ نے کہ کہ کیا گیا ہونا ممکن ہے۔

#### مشتر کے مناظرہ کمیٹی کی شاکع کردہ رو داد، جو پورے ملک میں پہنچائی گئی، قارئین کے لیے من وعن شائع کی جارہی ہے۔

# ملك بور ما ف صلع كثيها ركمناظره ميل كيا موا؟

بریلوی اور دیوبندی علاء کے درمیان متعدداختلافی موضوعات پرضلع کیمبار کے ملک بور ہائ نزددکلولہ بازار میں مورخہ، ۹، ۸، ۱۹۰۵ کی ۲۰۰۵ء کوسہ روزہ مناظرہ ہونا طے تھا۔ دیوبندی علاء کی طرف سے مولانا طاہر گیاوی، مولانا منظور مادھے بوری اور بریلوی علاء کی طرف سے مفتی مطیع الرحمٰن رضوی، مولانا عبدالستار ہمدانی بحثیت مناظر نامزد تھے۔مشتر کہ انتظامیہ کمیٹی نے ۸می کو حسب شرائط حضور صلی الله علید دسلم آخری نبی بیں یانہیں؟ کے عنوان پر مناظرہ شروع کرایا۔

سب سے پہلے دیو بندی مناظر مولا ناطا ہر گیا وی کری پرآ کر بیٹھے اور کہا.... 'علا نے دیو بند حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کوآخری نبی مانتے ہیں جوقر آن سے ثابت ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے اور اسی پرامت کا اہماع ہے۔ بیضرور یات دین سے ہے۔اس کے بعد بریلوی مناظر محد مطبع الرحمٰن رضوی کھڑے ہوئے اور دیو بندی مناظر کے کرس پر بیٹھنے اور سامنے نیچے یاؤں کے پاس اسلامی کتابیں اور احادیث اور خاص طور برقر آن شریف رکھر ہے پراھتجاج کیا۔اس کے بعد حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کوقر آن کی آیت کی حدیثوں اور متعدد اسلامی کتابوں کے حوالے سے ثابت کرنے کے بعد کہا کہ ..... 'اس کے برخلاف علمائے دیوبند کے پیشوادار العلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانونوی نے اپنی کتاب "تخدیرالناس" میں قرآن کے الفاظ" خاتم العبین" کے معنی آخری نبی مانے کو ناسمجھ لوگوں کا خیال بتایا۔ چنانچیصفحہ پر لکھا ہے ..... "اوّل معنی خاتم النہین معلوم کرنے جاپئیں سوعوام کے خیال میں تورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روش بوگا كه تقدم و تاخرز ماني مين بالذّات كه فضيلت نبين " ..... حالانكه خاتم للبين كمعنى آخر نبي ہونے پر بوری امت کا جماع ہے۔ تمام فسرین نے ،تمام اماموں نے ،سارے سحاب نے ،خوداللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے اس لفظ كا يې معنى سمجھا اور بتايا ..... تو ديو بنديوں كے نز ديك پورى امت، تمام مفسرین، تمام ائمہ، سارے صحابہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناسمجھ ہوئے۔ (معاذ اللہ) یے کھلی ہوئی تق بین اور کفر نے ....اس کے علاوہ مولا نا قاسم نا نوتو ی ہی نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ عليدوسلم كے بعد نى پيدا ہوجانے كوجائز بتايا ہاوركبائے كماس سے آپ كى فاتميت ميں كھ فرق بير

الناس میں جس نبی کو تجویز کرنے کی بات کہی گئی ہے اور اسے جائز مانا گیا ہے۔ وہاں امکان وقوعی موجود ہے کہ ہوسکتا ہے۔ پانچ سال بعد پچاس سال بعد کوئی پیدا ہوجائے ۔ ہوسکتا ہے۔ پانچ سال بعد پچاس سال بعد کوئی پیدا ہوجائے ۔ غرض سے کہ مولانا قاسم نا نوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی روشنی میں علمائے دیوبند کے بہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بھی کسی اور نبی کے پیدا ہونے کا امکان موجود ہے۔ جبکہ پوری امت اس عقیدے پر متفق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرانی پیدا ہوئی نہیں سکتا۔

دارالعلوم دیوبند کے شخ الحدیث مولا ناانورشاہ شمیری کی کتاب اکفار الملحدین کے حوالے ہے آپ نے بتایا کہ گفریات کی گفتی کرتے ہوئے مولا ناانورشاہ شمیری نے اس بات کو بھی گفریس شار کیا ہے کہ اگر کو کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کو جائز سمجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی تجویز کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کتاب سے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے بیمی دکھایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو پہلے سے مطیح الرحمٰن صاحب نے بیمی دکھایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو پہلے سے میں نبی ہیں اس لیے ان کے تشریف لانے سے کوئی اعتر اض نہیں بیدا ہوگا۔

مفتی مطیح الرحمان صاحب نے اس کے بعد فر مایا کہ اب تو میں نے مولا ناطا ہر گیاہ کی صاحب کے گھر سے ہی بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ک کے کافر ہونے کی تصدین کردی ہے۔ ججھے اس جگہ فتو کا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد نی تجویز کرنے کے جرم کی بنیاد پر مولا نا قاسم نا نوتو کی صاحب اُن کے اس کفری نا نوتو کی صاحب اُن کے اس کفری عقید ہے تہائی تھے ہیں۔ مولا نا طاہر گیاہ کی صاحب اُن کے اس کفری عقید ہے تہائی آئے ہوئے ہیں اس لیے ان کے لیے بھی بہی تھی ہے۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی بی تقریر ابھی جاری ہی تھی کہ مناظر ہے کی درویں می ڈی ختم ہوگئی اس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی بی تقریر ابھی جاری ہی تھی کہ مناظر ہے کی درویں می ڈی ختم ہوگئی اس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نی میر میر کیا بھی جو نکہ قانونی دشواریوں کے سبب تیسر سے دن کا مناظرہ مفتی صاحب کی بیدو دسرے دن کی آخری تقریر اس مناظر سے کی اختا کی تقریر بن گئی۔ مبیں ہو سکا اس لیے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی یہی تقریر اس مناظر سے کی اختا کی تقریر بن گئی۔

مشتر کہ انظامیہ مناظرہ کمیٹی (ملک بور ہاٹ) کی جانب سے مناظرے کے بعد ایک روداد پوسر کی شکل میں شائع کر کے بورے ملک میں جمیعی گئی۔قارئین کیلئے اس رپورٹ کوبھی شامل اشاعت کیا

'آ ئے گا۔ چنا نچیس فید ۲۵ پر کھا ہے۔۔۔۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی فاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔''۔۔۔۔ حالا نکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کو جائز جانے اور اس سے آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آنے کی بات کیے، وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوئے اور اس بات میں ان کی تائید وجمایت کر کے مولانا طاہر حسین گیاوی اور دوسر سے ملے دیو بند بھی مسلمان نہیں رہے۔''

اس کے جواب میں ہر بلوی مناظر مفتی مطیع الرحمٰن رضوی نے کہا کہ ..... ' دومنزلہ مکانوں میں جیت حائل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پہلی منزل کا حکم الگ ہاور دوسری منزل کا حکم الگ ، اس لیے اس پر قیاس جی خبیس ۔ ہمارے نز دیک بلکہ سارے مسلمانوں کے نز دیک پاؤں کے پاس ، پنچ قرآن کر یم رکھ قیاس جی خبیس ۔ ہمارے بند یا کہ ..... ' مولا نا قاسم کراوپر کری پر بیٹھنا ہے ادبی ہے ' ..... مکانی اور رہی کے بارے میں جواب دیا کہ ..... ' مولا نا قاسم نانوتو ی نے گئی کتابوں اور کئی مقامات پر حضور صلی پر کھونسیات نہیں ۔.... اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کھا ہے تو ہمیں اس سے افکاری حاجت نہیں ۔ کیا کوئی ہزار باراللہ کی وحدا نبیت کا اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کھا جاتے ہمیں اس سے افکاری حاجت نہیں ۔ کیا کوئی ہزار باراللہ کی وحدا نبیت کا گئی ہواور ایک بارا نکار کرد ہے تو کا فرنہیں ہوجائے گا؟ کوئی ہزار بار چوری کی برائی بیان کرے اور آیک ہی بار چوری کا مرتکب ہوتو کیا اے چورنہیں کہا جائے گا؟ وہ مجم نہیں تھہرے گا؟

اسی بحث پر ۸مک کا مناظر ختم ہوگیا۔ دوسرے دن ۹ فرک کو پھراسی عنوان پر مناظرہ شروع ہوا۔
دیو بندی مناظر مولا ناطا ہر حسین گیاوی نے تحذیر الناس کے عبارتوں کے بارے بیس کہا کہ .....
د حضرت عسیٰ علیہ السلام نبی ہیں آسان پر اُٹھا لئے گئے ہیں اور وہ حضور کے بعد تشریف لا کیس گے اس
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہیں ہونے پر بچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بیتو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
اس کے جواب میں بریلوی مناظر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب رضوی نے کہا کہ ..... دعیہٰ علیہ السلام

بلاشبہ آئیں گے، گرنی ہونے کی حیثیت ہے تہیں بلکہ حضور کے امتی اور اس امت کے حاکم ہونے کی حثیت ۔ مولانا قاسم نانوتو کی نے حضور کے بعد تشریف لانے کی بات نہیں ، پیدا ہونے کی بات تھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ، پیدا نہیں ہوں گے تشریف لانے کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے اور پیدا ہونے کا عقیدہ گفری عقیدہ ہے اور پیدا ہونے کا عقیدہ گفری عقیدہ ' ......

اس پرمولانا طاہر حسین گیادی نے الزام دیا کہ ....مفتی مطیع الرطن صاحب نے اپنی تقریر میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا افکار کر دیا اور کہا کہ 'انکی نبوت مسلوب ہوجائے گی ، وہ نبی تہیں رہیں گئے' ..... اور پہ کھلا ہوا کفر ہے۔ پہلے مفتی مطیع الرطن قرب کریں تب مناظرہ کی کارروائی آگے بڑھے گ۔ اس کے جواب میں مفتی مطیع الرحن صاحب رضوی نے کہا کہ .....' پیالزام سراسر جمونا ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں رہیں گے ، بلکہ یہ کہا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے ۔ نبی ہیں رہنے کاعقیدہ کھنا ہے اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے ۔ نبی ہیں رہنے کاعقیدہ رکھنا ہے۔'

اب مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ .... میں کل ہے آج تک مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب' تخدیرالناس' دکھا تا جلاآ رہا ہوں۔ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ....' بعدز مانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے فاضل د يوبندمولا ناعبدالحكيم كى د يوبندى مسلك سي توبه

ملک پور بہار ہائ کا بیمناظرہ نہصرف ہندوستان میں بلکہ پوری دُنیا کے اسلامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یانہیں؟ اس عنوان پر دو دنوں تک اس مناظرے میں بحث ہوتی رہی۔ ہر بلوی اور دیو بندی مکا تب فکر کے مناظر حضرات نے اس موضوع پر جومدل بحث کی ہے۔وہ دنیا بھر میں ک ڈی کے ذریعے بھنے بچکی ہے۔ملک پور ہائ بہار کے مسلمانوں اور مناظرہ کمیٹی کے اراکین کو مبار کہا دبیش کی جانی جا ہے کہ جنہوں نے تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قابل قدر اہتمام کے ساتھ اس مناظرہ کا انعقاد کروا کے ساری دنیا کے مسلمانوں کوخن و باطل کی بہچان کا ایک موقع نصیب کردیا ہے۔

اب سے پہلے جتنے مناظر ہے ہوا کرتے تھے۔ ہرجگہ کا حال ہی ہوتا تھا کہ اپنی گتا نیوں اور برعقید گیوں کے سبب ذکت و فکست کا داغ اپنے ماتھے پرلگا کر علمائے دیو بند مناظرہ گاہ سے نکلا کرتے تھے۔ لیکن ہا ہر آتے ہی اپنی جیت کا شور و غو غہ مخاد یا کرتے تھے۔ اس بار بھی یہی کوشش کی گئ ۔ لیکن ہر جگہ ان کی فلعی کھلی گئ ۔ ماضی میں جو بھی مناظر وں میں ہوتا تھا اُس سے صرف شرکائے مناظرہ ہی واقف رہا کرتے تھے ۔ لیکن اس مناظرے کی ویڈیوشونگ نے اس بار کیفیت کو پورے طور پر بدل دیا ہے۔ ہر کو کی بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ی کے افکار ختم نبوت کو اپنے سرکی آئی تھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مناظرے کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے دیو بندی مسلک سے تو بہ کرکے اہل سنت و جماعت میں مناظرے کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے دیو بندی مسلک سے تو بہ کرکے اہل سنت و جماعت میں شمولیت اختیار کی ۔ ان میں عوام کے ساتھ ساتھ ما کا جو گئی شار ہے۔ آئیدہ صفحات میں دارالعلوم دیو بند کے ایک فاضل موالا ناعبد انحکیم صاحب کا رجوع نامہ پیش کیا جار ہا ہے اس کے ساتھ دارالعلوم دیو بند سے موصوف کو ملنے والی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُعا ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزاراوں ہزارافراد موصوف کو ملنے دالی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُعا ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزارافراد موصوف کو ملنے دالی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُعا ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزارافراد موصوف کو ملنے والی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُعا ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزارافراد کو بہدہ دعزت کی پر داہ کیے بغیر اللہ درسول کی رضا کیلئے نہ صرف حق کو تول کیا بلکہ اعلانہ یہ تو بہ کر دان میں کوئی شرم و بھیک اور عار محسوس نہ کرنا ہی ایمان کی دیل ہے۔

دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کواہل سنت و جماعت پر استقامت عطافر مائے اور ہرفتنہ وفسا دادرشرہے محفوظ رکھے۔ (آ مین ) گا'' سسحالانکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہوہ بی نہیں سکتا، پیدا ہواتو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم بیت ختم ہوجائے جب کہ آپ کی خاتم بیت ختم نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اور پیدا ہوجائے تو حضور حسین بتا سی کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اب کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور پیدا ہوجائے تو حضور کی خاتم بیت میں فرق آئے گایا نہیں؟ بس دوجملوں میں جواب دیں''

ابھی مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کا تقریر کاوقت باقی تھا گرمشتر کہ انظامید مناظرہ کمیٹی نے ان کی تقریر روک کرمولانا طاہر حسین گیاوی کواس کے لیے دومنٹ کاوقت دیا لیکن مولانا طاہر حسین گیاوی نے گئ منٹ لے لیے پھر بھی اس سوال کا کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کواور حضرت الیاس علیہ السلام کے زندہ در ہے کو بتانے گئے۔

اخیر میں مفتی مطیع الرحمان صاحب نے کہا کہ ..... ' کل ہے آج تک کی گفتگو ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ مولانا قاسم نانوتو کی معاذ اللہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی نا بجھادر آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز بتا کر اسلام سے خارج اور کافر ہوئے۔ اور ان کفری عبارتوں میں ان کی تا ئید و جمایت کر کے مولانا طاہر حسین گیادی اور دوسرے علیائے دیو بند بھی اسلام کے دائر ہ سے خارج ہوگئے۔ البتہ وہ لوگ کافر نہیں ہورف ان کے ظاہر کلمہ داسلام کو دیکھر کران کے ساتھ ہوگئے ہیں اور اپنے آپ کودیو بندی کہتے ہیں' .....

ای پرآج کے مناظر کا وقت ختم ہوگیا اور مشتر کہ انتظامیہ مناظر ہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ بات واضح ہوگی۔ اب کل دوسرے عنوان پر مناظرہ ہوگا۔ حکومت کی طرف سے تین دن کے مناظرہ کا پر پیشن واضح ہوگی۔ اب کل دوسرے ہی دن اس کی چویشن دکھ کر تیسرے دن کے مناظرہ کا پر پیشن رو کر دیا گیا۔ دونوں طرف کے مطابق ہم لوگوں نے پھر سے دونوں طرف کے مطابق ہم لوگوں نے پھر سے ویڈیوکیسٹ میں محفوظ شدہ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب رضوی کی وہ تقریر دیکھی ہگراس میں مولانا طاہر حسین گیاوی سے گیادی کا رکایا ہوا الزام نہیں ملالہ البذاوعدہ کے مطابق ہم لوگوں پر لازم تھا کہ مولانا طاہر حسین گیاوی سے تو بہ نامہ کھوا کر مفتی محمطیح الرحمٰن صاحب کے سپر دکرتے ، مگر چونکہ تیسرے دن کے لیے مناظرہ کا پر بیشتن رد ہوگیا تھا۔ اور دفعہ ۲۳ الاگوکر دیا گیا تھا اس لیے مولانا طاہر حسین گیاوی ۹ مرکی کو یہاں سے گیے تو اور نہیں آئے۔ اس طرح ہم ان سے تو بہ نامہ کھوانہیں سکے جس کے لیے مفتی محم طیح الرحمٰن صاحب رضوی اور عوام سے معذرت خواہ ہیں۔

منجانب بمشتر كها نظاميهمناظره كميثى، ملك بور باث ( دلكوله ) منلع كثيهار، بهار

## ر توبه نامه کا عکس

de flydisty with it is the bland or ماميكي عن المحند) يا من سرد دالدر داسد من Sible of the solde ire it was abjuste nings. We colored with the character of the solores a I flan golf de por in the word chiping in is white withis wohit I in who with the contraction of it is a plan in copies ofwe file ister a large of a worselfor byite in signordor son in de stip KIK in it is in of the apromation in the got in significant ( the second silling of the feet To the origination of the state of the state of the state of Kit I still for the state of a children الان دا د الأوى الاستام W/1 & 5/8(+) 1202011 The wide the state of the state of the state Erofie Law wither sile word ose or ( ) 2 or 2 the jos controls in works is

> فعنط والسر العبراللات مولات تروش لور والمحق معلولات تروش لور والمحق معلولات تروش لور والمحق معلولات تروش لور والمحق

# توبه نامه کے کس کی فال

میں (عبداکھیم ولدمحہ رمضان ساکن فیلوٹو ایمزائن پورراج محل ضلع صاحب گئج ، جھارکھنڈ)

نے سنہ ۸ سے دارالعلوم دیو بند میں رہ کر تعلیم پائی اور ۱۹۸۱ء میں فراغت عاصل کی۔ میراسند

نمبر ۱۹۳۳ ہے۔ ۸،۹ مئی ۲۰۰۵ء کو ملک پور ہائے ، ضلع کثیبار میں علمائے دیو بنداورعلمائے ہر بلوی

کے درمیان حضورصلی اللہ عابیہ وسلم کی خاتمیت کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔علمائے دیو بندکی طرف سے مولانا طاہر حسین گیاوی اور ہر بلوی علماء کی طرف سے مفتی محمطیح الرحمٰن صاحب رضوی

مناظر تھے۔ دونوں دن کے مناظرہ میں مناظرین کی گفتگو اور بحث سن کر اور مناظرین اور مناظرہ

کی کیفیت دیکھ کرمیر نے مجھے جسنجوڑ ااور ہر ارشینڈ کے دل سے غوروخوش کے بعداس نتیجہ
پر پہو نچا کہ ہر بلوی علماء کا مولانا قاسم نا نوتو ی کی تخذیر الناس پر اعتراض بجا ہے۔ واقعی مولانا

ہو کتی ہے۔ اور مولانا طاہر حسین گیاوی ہزار منہ زوری اور ہے دھرمی سے اس کو تیجے تاویل نہیں

ہو کتی ہے۔ اور مولانا طاہر حسین گیاوی ہزار منہ زوری اور ہے دھرمی سے اس کو تیجے تاویل نہیں

کی کوشش میں ناکام رہے۔ جب سے بات تمام سامعین پر واضح ہوگئی تو انہوں نے جان بچانے

کیکوشش میں ناکام رہے۔ جب یہ بات تمام سامعین پر واضح ہوگئی تو انہوں نے جان بچانے

کیلئے فریب کا سہارا لینے کی کوشش کی اور ہر بلوی مناظر مفتی محمطیح الرحمٰن صاحب پر حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی نبوت کے مسلوب ہوجانے کا الزام دیا۔ جو بالآخر جھوٹ ثابت ہوا۔

اس لیے میں نے اور میرے ساتھ بہت ہے لوگوں نے بریلوی مناظر مفتی محمطیج الرحمٰن اس لیے میں نے اور میرے ساتھ بہت ہے لوگوں نے بریلوی مناظر مفتی محمطیج الرحمٰن صاحب رضوی کا موقف جو اہل سنت کا موقف اور شیح اسلامی موقف ہے ، اسکوا ختیار کرلیا ، اللہ تعالی ہم لوگوں کوئٹ پر استفامت دے اور اس پر خاتمہ کرے اور ہمارے ہی طرح دوسرے بہت سے غلطہ ہی میں مبتلا اشخاص کو بھی ٹی قبول کرنے کی تو فیت بخشے۔

فقظ والسلام

العبد الاحقر

عبدالحكيم ولد محمد رمضان فيوتوليزائن يور، راج كل شلع صاحب كنج جمار كهنژ





ان الاخ عبد المتحكيم بن محدد وعضان انولود بناريخ اول فيوليس عام ١٠٤٨م المتوطن فيلو تولف من مديرية صلحب كمنهم قد تدرس في الجامعة الاسلامية دارالعاوم ديوبند، ومكن فيها منذ عام ٢٠٤١ه الى عام ٢٠٤١ه والم المنهج الدراسي للجامعة، وفازني امتحان النفسيلة متنوق وامتياز بدرجة اوى فنية منطقة موارسة حسن المسيرة والمساوك.

رُئيس الجامعة الإسلامة والمالين ولوينر المهند

### دفت تعليمات دارالت اوم دبوبند

#### DARUL-ULOOM DEOBAND U.P.

#### MARKS SHEET

| S No     | Subject          | Max.<br>Marks | Pass<br>Marks | Marks<br>Obtd |                               |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 1        | Aukhari Sharif   | 56            | 30            | 4.            |                               |
| 2        | Muslim Sharif    | 50            | 30            | 47            | Passed in<br>2011<br>Digision |
| 3        | Tirmizi Sharif   | 50            | 30            | 50            |                               |
| 4        | Abudaud Sharit   | 50            | 30            | se            |                               |
| 5        | Nasai Sharit     | 50            | 30            | 40            |                               |
| 6        | Ibne Maja Sharif | 50            | 30            | 47            |                               |
| 7        | Tahavi Sharif    | 50            | 30            | 42            |                               |
| 8        | Shamail Tirmizi  | 50            | 30            | 50            |                               |
| 9        | Motta Imam Malik | 50            | 30            | 45            |                               |
| 10       | Motta Imam Mohd. | 50            | 30            | 47            |                               |
| Alling A | Total            | 500           | 300           | 477           |                               |



Mazim Majlise Talimi Darul-Uloom Deoband

### تحدیث مکرّر

ہمار کا قصبہ ملک پور ہا ہے اس مناظر ہے تے سبب پورے ملک کے اسلامی حلقوں میں معروف ہو چکا ہے۔ قارئین ان حالات کو ضرور جاننا چاہیں گے جواس مناظر ہے کے انعقاد کا سبب بنا ۔ کلیما رضلح میں واقع ہے علاقہ بہارو بڑگال کی سرحد پرواقع ہے۔ یہاں سے تقریباً دی کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت مفتی محر مطبع الرحمٰن صاحب قبلہ کا آبائی گاؤں ہے اور تقریباً تعیں کلومیٹر دور حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب مدظلہ العالی کا دولت کدہ ہے۔ اس لیے آج تک کسی بھی وہابی مولوی نے یہاں اہل سنت کو نام کے کرچھٹر نے یا کھلے طور پرتو ہین رسالت کی جرائے نہیں کی تھی۔ حالا تکہ مولوی طاہر گیاوی صاحب بھی کئی باراس علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر یہاں شدت کے ساتھ اہل سنت کی خالفت کی گئی تو یہ وہابیت کی موت کی دعوت دینے کمتر ادف ہوگا۔ لیکن گذشتہ ذوقعہ ہیں جب مولانا ظاہر گیاوی صاحب بیہاں آئے تو اُن کا رنگ ڈوھنگ بدلا ہوا تھا۔ (جس کی قیمت انہیں ذِلت ورسوائی کی صورت میں مناظر کا کمیہار سے چکانی پڑی) حالا تکہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے نام لیکر اہل سنت کی کی صورت میں مناظر کا کمیہار سے چکانی پڑی) حالا تکہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے نام لیکر اہل سنت کو تو پہنے تھیں ہما میں گئیر تقریری کے مزارات مقدسہ پرچا در پیش کے تو اور اولیا نے کرام کے مزارات مقدسہ پرچا در پیش کے تقل سے نہایت ہی گذری اور اشتعال انگیز تقریری۔

عمر کی آخری منزلوں میں بہنچ چکے اس لاغر و ہائی مولوی کی پوری زندگی سڑک چھاپ باتوں میں گذر گئے۔ یہاں وقت نہیں ورنہ تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کرتا کہ بیٹیاب پاخانوں اور غلاظتوں والا دین تو دیو بندی دھرم ہے۔مولا نا طاہر گیاوی صاحب کو چاہیے کہ دیو بند کے کتب خانے میں جاکروہ اپنے علماء کی کھی ہوئی کتابیں لے کرآئئیں اور اپنی تقریروں میں پڑھ پڑھ کرائے اپنے عوام کوسنا ئیں۔جن میں تبلیغی

جماعت کے بانی مولاناالیاس کاندهلوی صاحب نے بہی تعلق رکھنے والی بڑھیا کی غلاظتوں اور بپیثاب پاخانوں میں بھرے بد بودار کپڑوں سے علمائے دیو بندکوالی مہک اور خوشبوآتی تھی جواس سے پہلے انہوں نے بھی نہیں سوکھی تھی۔ بہر حال مولانا طاہر گیاوی کی یہی وہ زہرانشانیاں تھیں جواس مناظرے کے انتقاد کا سبب بنیں اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ مناظرے کے لیے متعین کے گئے تین دن پورے ہونے تیل ہی مولانا گیاوی صاحب کوملک پور ہائے سے مناظرہ کمیٹی کواطلاع دیے بغیر بھا گناریڑا۔

یہاں مولا ناطا ہر گیاوی اورعلائے دیو بند کی بید کیل کچھ عنی نہیں رکھے گی کہ تیسرے دن کا مناظرہ چونکہ پرمیشن نہ ملنے کی وجہ ہے رڈ ہوگیا تھااس لیے گیادی صاحب چلے گئے۔میرا کہنا تو ہیہ کے کمفتی مطیع الرحمٰن صاحب اور دیگرعلائے اہلسنّت کی طرح گیا دی صاحب کوبھی تنیسرے دن ملک پور ہاٹ میں قیام کرنا چاہے تھا۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ بقیہ مناظرہ بھی جمع عام کے سامنے ہو۔ پورے مناظرے کی ویڈ بوشوئنگ ہورہی تھی۔اگر گیاوی صاحب تیسرے دن موجود ہوتے تو ممکن تھا کہ کوئی ایسی بات سامنے آتی کہ بقیہ بحث ایسے کسی ہال یا مقام پر کر لی جائے جس میں مناظرہ کمیٹی کے علاوہ مخصوص افراد شریک ہوتے اور پھر بعد میں اس کوکیسٹوں کے ذریعے عام کر دیا جاتا لیکن مولا نا طاہر گیاوی صاحب پرتو زمین تنگ ہوتی جارہی تھی۔اُن کی ہر شاطرانہ چال بے وقو فی کی دلیل بنتی جارہی تھی ای لیےانہوں نے ریجھی نہ سوچا کہ جانے سے پہلے مناظرہ ممیٹی سے اجازت طلب کر لی ہوتی یا اپنے جانے کی اطلاع مناظرہ کمیٹی کودی ہوتی اُن کی خاموثی کے ساتھ بھا گئے کی تین وجوہات میر پز دیک بنتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اگر مناظر ہ ممیٹی کووہ اینے جانے کی خبر دیتے تو مناظرہ ممیٹی اُن ہے تحریری طور پر تو بہ نامه اورمعذرت نامه طلب كرتى اس ليح كم فقى مطيع الرحمٰن صاحب يران كالطّايا مواالزام غلط ثابت ہوا تھا۔اس صورت میں مناظرے کے شرا لط وضوابط کی روشی میں آنہیں تحریری توبہ ہرحال میں مناظرہ کمیٹی كے سردكرنے يرججور ہونا ير تا-اوريہ بات گياوى صاحب كى اور ديوبندى ملك كى سب سے بدى فکست اور ذلت بن جاتی \_ اور دوسری وجه دوران تقریر مولانا طاهر گیادی کے انکار ختم نبوت کی زدمیں آنے والے وہ جملے تھے جے تحریری طور پر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے مناظرہ کمیٹی سے طلب کیا تھا۔اور تیسری وجہوبی جس کا ذکر میں نے ابتداء میں کیا کہ کہیں چرمناظرہ کمیٹی پکڑ کرانہیں مطبع الرحمٰن صاحب کے سامنے نہ بٹھادے۔

میں تو کہوں گا کہ مناظرے کے تیسرے دن کی پرمیشن کارڈ کردیا جانا مولا نا طاہر گیادی صاحب کی ہی سازش کا حصہ ہوسکتا ہے۔ علمائے دیو بندکی کتابیس کفریات اور گتا خیوں سے بھری پڑی ہیں۔ تخذیر الناس کی جن کفری عبارتوں پر بحث ہوئی ان سے قارئین اچھی طرح داقف ہو چکے ہیں۔ اب مولا نا قاسم

کو پی گاآ ئیندد کھاتے ہوئے گھرایک بار میں حق کی طرف لیٹ جانے کی دعوت دوں گا کہ حضرت مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اور علما ہے اہل سنت کی باتوں پر اگر آنہیں اعتبار نہیں تو دیو بندی مسلک کے ہی نامور عالم مولا نا اشرف علی تھا نوں کی شہادت ہے اور اس بات کا یقین کرلیں کہ بانی مدرسہ: یو بندمولا نا قاسم نا نوتو کی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں خاتم المہیں کی جومن گھڑت اور کفر بھری تشریح کی ہے وہ پوری امت کی حمایت سے تحروم ہے مولا نا اشرف علی تھا نوک اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 'جس وقت مولا نا نا نوتو کی نے تخذیر الناس کھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولا نا کی موافقت نہیں گی'' (الا فاضات الیومیہ جم میں ۵)

کیااس کے باو جود بھی سے سلیم کرنے میں کسی حق پرست مسلمان کو دیر ہے کہ جضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے مولانا قاسم نا نوتو کی کافر ہو پچے اور ان کے اس غلط عقیدے کی تبلیغ و اشاعت کر کے سارے دیو بندی علاء بھی ان کے ساتھ دائر ہاسلام سے خارج ہو پچے۔ جولوگ مال وزر کی رمیل پیل اور بڑی بڑی رک بلاڈگوں کو دیچے کرحق و باطل کا فیصلہ کر لیتے ہیں اُن سے جھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا ہے لیکن وہ مسلمان جوقر آن وحدیث اور شریعت کے تھم پرصد ق دل سے ایمان لانے کے بعد حق اور بھی کو مان لینے کا عذبہ دل میں رکھتے ہیں اور روز حشر اللہ عز وجل کی گرفت پریقین رکھتے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ بتا تمیں جب آفاب سے زیادہ روش دلیلوں سے مولانا قاسم نا نوتو کی اور علما کے دیو بندگی کفریات واضح ہو بھی ہیں تو انہیں کوں کہ مسلمان جانا جا سکتا ہے؟

یباں تو صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو ہورہی تھی۔ جھے یفین ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھا اگر مسلکی افتلافات کی اصل نوعیت کوجانے کی آپ نے کوشش کی تو واضح طور پر بید هیفت سامنے آئے گا کہ اہل سنت و جماعت کے مقابل مختلف ناموں ہے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ۔ اُن سب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ المت کو ضروری عقائد کا منکر بنا کر اسلام کا باغی اور مسلمانوں کورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت و جال نثار صحابہ کے ساتھ بزرگان دین وصالحین کا گنتا نے بنادیا جائے۔

اپنی گفتگو کو تم کرتے ہوئے میں اللہ عزوجل کاشکر گذار ہوں کہ مولی پاک نے جھے اس کام کی تو فق بخشی میں خود کو ہرگز اس قابل نہیں باتا لیکن مرشدگرا می جانشین حضور شقی اعظم آتا سے نعمت حضور تاج الشر لید مفتی محمد اخر رضا خال از ہری صاحب مدظلہ العالی کی دعا نمیں میرے ساتھ رہیں ۔ اللہ پاک حضور تاج الشر لید کا سایہ کرم اہل سنت پر دراز فر مائے اور جھے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ (آمین)

نا نوتوی کی اس کتاب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم اورتمام انبیاء اور رسولوں کی تو ہین دگتا خی کواپنے سرکی آئکھوں سے مسلمان ملاحظ فرمائیں۔ بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نا نوتو کی نے اس جگہ بھی وہی بات لکھے دی جس کا شبوت پوری اتست کے علمائے دین کی کتابوں نے نبیں لیا جاسکتا۔ لکھتے ہیں

''انبیاءا پی المت سے اگر متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل۔ اس میں بسا اوقات بظاہر امّتی مسادی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔'' (تحذیر الناس صفحہ ۳۰)

كياس طرح كى گتافانه عبارتين پرھنے كے بعد علائے ديوبندكى كوئى قدرومنزات قلب مومن ميں باقى رہنا جا ہے؟ اس كافيصله يوم احتساب برايمان ركھندواليمسلمانوں كوضروركرنا موگا۔اس ليے كدوه اپنی اورا پند دیوبندی مسلک کی لٹیا ڈو بتے ہوئے کب دیکھ سکے تھے۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر انہوں نے ہی اپنے افر ادکومناظرے کاپر میشن رو کروانے کیلیے انظامیہ پر دباؤڈ النے کا حکم راز داری کے ساتھ دیا ہوگا۔میرا بیالزام اس سبب سے ہے کہ مناظرہ کمیٹی اور علمائے اہلسنّت کے علاوہ سارے مسلمانوں کی سیہ خواہش تھی کی بیمناظرہ یوں ہی تنیسرے روز بھی جاری رہے۔ تواب بھلا بتایا جائے کہ مناظرہ رو کروانے کی سازش کا ذمہ دار کے سمجھا جائے گا؟ یقین طور پر وہی مجرم تھہرے گاجو پر میشن رڈ ہونے کا اعلان س کر مناظره كميني اورعوام كوطلع كي بغير بهاك كفر ابوارجب كمالمائ المسدت تيسر بروزتك جمرب، ببركيف آب نے رودادمناظره برهى دركيوليااوراچيى طرح سے جان ليا كدبانى مدرسد يو بندمولانا قاسم نا نوتوی کے ایک کفری عقیدے کو نابت کرنے میں دیو بندی مناظر مولا ناطا ہر گیا وی صاحب پورے طور پرنا کام رہے نہ ہی وہ ختم نبوت کے افکار میں کہی گئی مولا نا قاسم نا نوتوی کی متناز عرعبارتوں کوقر آن و حدیث کے حوالوں سے مجمع ثابت کر سکے نہ ہی تفییر وحدیث کی کتابوں اور علمائے دین کے حوالوں سے اس كفرى بات كونيح ذاب كرسك\_آپ نے ديكها كه فتى مطيع الرحمٰن صاحب اپنى برتقرير ميں تحذير الناس کی تفریات کے لیے دلیل اور ثبوت کا مطالبہ کرتے رہے۔ لیکن مولانا طاہر گیاوی صاحب اصل موضوع ہے بھا گتے رہے۔اور إدهراُدهري گفتگويس وقت ضائع كرتے رہے۔اى طرح آپ كويہ بھي معلوم ہوچکا کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے اس مناظرے میں تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کی موجودگی میں د یوبندی مسلک کوقادیا نیت کاسر چشمه قرار دیا لیکن مولانا طاهر گیاوی صاحب میں بیر ہمتے نہیں ہوئی کیدہ اس الزام سے افکار کردیتے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے قادیانی مذہب کی دو کمابوں سے حوالے نقل كرك اس بات كا شبوت فراہم كرديا كمفام احمد قاديانى كاصرف قاديانى فرقد بى بانى ديو بندمولانا قاسم نانوتوی کی تحذیرالناس کے كفرى عقیدے كى تائيدو حمايت كرتا ہے۔

اس کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں علمائے دیو بند کی قدرومنزلت بچی ہوئی ہوتو اُن کے احساس

فكيل احرسجاني

#### شرک دیدعت کے موضوع پر کتاب ''مولانا! اندھے کی لاکھی'' پراہل علم کے تاثر ات

برطانیہ میں مقیم''مجرمیاں مالیگ'' کی برطانیہ کے دوغیر مقلدعالم مولانا عبدالاعلیٰ درّانی اور مولانا شفیق الرحمٰن شاہین اورا یک دیو بندی عالم مولانا عقیق الرحمٰن منبھلی ہے شرک و برعت کے موضوع پر مراسلت ہوئی۔ ۲۱۲ رصفحات پر مشتمل اس مراسلت کونوری مشن مالیگا ڈن نے کتابی شکل میں شاکع کیا ۔ عالمی طبح پر کتاب کی پذیرائی ہوئی اورانال علم و والش نے اپنے تاثر است سے نواز ا۔ ذیل میں چندتا ٹرات کے اقتباس پیش کئے جاتے ہیں۔ کتاب ملنے کے بیتے: (ا) مدینہ کتاب کھر ، اولڈ آگرہ روڈ ، مالیگا ڈن (۲) رضا اکیڈی ، ۸۵۳ ماسلام پورہ ، مالیگا ڈن

علامه محمر عبدالحكيم شرف قادري (لا مور)

''محدمیاں مالیگ نے''شرک و بدعت'' کے حوالے سے تین علماء سے تحریری گفتگو کی ہے اورات خے محقول ، مدلل اور پیار بھرے انداز میں بات کی ہے کہ روٹھا ہوا آ دمی بھی رام ہوجائے ، کتاب کے جستہ جستہ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محدمیاں مالیگ کی تحریرات وزنی اور معقول ہیں ، جب کہ ان کے مدّ مقابل علماء جذبات سے کا شکار ہوجاتے ہیں .....''

ڈ اکٹر صائبر جھلی (وظیفہ یاب صدرور بڈرشعبۂ اُردوا یم انچ (پی جی) کالج ،مراد آباد) ''مولانا!اندھے کی لاٹھی'' کے مضامین خاص طور سے مولانا محدمیاں مالیگ کے خطوطاتنے پرکشش بہیں کہ میں نے برسوں سے اردو کی کسی کتاب کواتن دلچہیں سے نہیں بڑھاجتنی دلچچیں سے اس کتاب کو بڑھا۔۔۔۔''

''شرک د بدعت کے مباحث بر میری رائے میں بیا کتاب حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔''

ستيدوجاهت رسول قا دري (مدِراعلي، ما منامه معارف رضا، کراچي)

'' کتاب مطالعہ کی مولانا محمد میاں مالیگ نے ''شرک و بدعت'' کے حوالے سے بڑے دلچیپ سوالات قائم کئے ہیں قر آن کریم اور حدیث نبوی کے علاوہ مسکت دلائل و براھین سے کام لیاہے ...'

بر**د فیسرڈ اکٹرسپّد محطلے رضوی برق** (ہیڈڈ پارٹمنٹ آف اُردواینڈ پرشین ،وریکورنگھ یو نیورٹی،آرہ بہار) ''کتاب لا جواب کا نام ''مولانا!اندھے کی لاٹٹی'' بیک نظرو قیع و پرکشش نہیں معلوم ہونا مگر

ير هينے كے بعداس كى معنويت كھاتى جاتى ہائى ہے اوراس كتي كالطف آتا ہے ....

مبارك حسين مصباحي (ايدير مامنامة اشرفيه مباركور)

''محدمیاں مالیگ صاحب کے خطوط میں زبان و بیان کا تقم راؤ ہے ، دعووں کے پیچھے عقل فقل کے استدلالات کی فراوانی ہے، ہرتخریر مرکزی موضوع پر گروش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، غم وغصے سے لبریز بھونڈی تحریروں کے جوابات میں بھی لب والہے کا اخلاقی بائکیں تبسم ریز ہے اور پیرا پر کیاں اور لفظوں کے انتخاب میں حکم و محمد بردباری کے ساتھ فہم تفہیم ہی کارنگ غالب ہے '' بردباری کے ساتھ فہم تفہیم ہی کارنگ غالب ہے ''